سلسله مواعظحسنه نمبر کا ا

فيضان صحبت ولياء

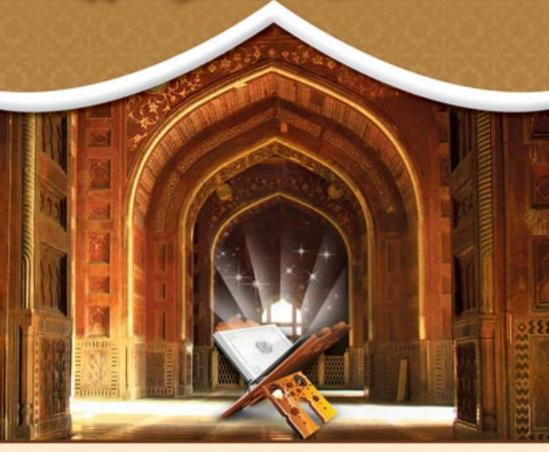

وَالْعَرَبُ إِنْ اللَّهُ مُو رَالْمُ صَرِّحُ أَوْرَالْمُ صَرِّحُ أَوْلَ أَنْ اللَّهُ مُ كَالِمُ مُ كَالِّمُ مُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِقُلُولُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّلَّ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ ال

خَانقاهِ إِمَادِيثِهِ أَبِثَهُ فِيهِ بَهِ إِنَّ إِنَّ الْأَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ





#### بلسله مواعظ حسنه نمبركاا



# وفيضاني صحب بخياولباء

شَخُ الْعَرِبِ الْمُعْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِنْ فِي اللَّهُ وَمَا لَمْ وَالْمُعْ مِنْ فَعِلْمُ الْمُعْ مُنْ ف وَالْمُعْجُمُ مِنْ الْمُعْلِمِينِ فِي اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ مِنْ فَعِلْمُ الْمُعْمِلُ وَمَا لَمْهُ

مَضِيْرِتُ أَفْرَنُ أَقَالُ أَمَّاهُ مِنْ مِلْكُونِهِ مِنْ الْمُعَالَّى الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمُ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّل

— ازطرف —

حَضِيْرُ فِي كَالِمَا الْمُعَامِعُ مُحَمِّكُ مَعْ مِنْظِمْ مِنْظِمْ مِنْظَامِیْتُ کِامِیْمُ مهتمهٔ جامعٔ ما شرف المدارّلُ ومهتبهٔ خانفا فإمَا ذبيراً بثنافینیه





انشاب

※

ﷺ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْمُوالِمُ مُعْمِلُونَ الْمُؤْمِنُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مُحُى السُّنَّةُ مِنْ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّ

عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ الْمِعْثِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا اور

حَفِيْرِنْ فِي لِإِمَا قِنَاهُ فِي الْمُكَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالَّمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

کی صحبتوں کے فیوض و بر کات کامجموعہ ہیں۔



## ضروري تفصيل

وعظ: فيضانِ صحبتِ اولياء

واعظ : عارف بالله مجد د زمانه حضرت مولاناشاه حکیم محمد اختر صاحب رحمة الله علیه

ترتيب وتقيح : جناب سيد عمران فيصل صاحب خليفه مُجازِيعت حضرت والارحمة الله عليه

مقام وعظ : (ما پانه اجتماع) خانقاه دُهالکه نگر، بنگله دیش

تاريخُ وعظ: ٢٣ شعبان المعظم ٢٠٧٩ إيه مطابق٢ مني ١٩٨٧ و

بوقت : بعد مغرب تاعشاء

تاريخ اشاعت : ١٦ محرم الحرام ٢٣٣١ مطابق ١٠ نومبر ١٠٠٠ ع

زیرِاهتمام: شعبه نشرواشاعت،خانقاه امدادیه اشر فیه، گلثن اقبال، کراچی

ناشر : کتب خانه مظهری، گلش اقبال، بلاک نمبر ۲، کراچی، پاکتان

تعداد : يانچ ہزار

#### ضروري اعلان

خانقاہ امدادیہ اشر فیہ کراچی اپنی زیر نگرانی عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم مجمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شائع کردہ تمام کتابوں کے متن کے اصلی، مستند اور عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم مجمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہونے کی صانت دیتا ہے۔خانقاہ امدادیہ اشر فیہ کی تحریر کی اجازت کے بغیر شائع ہونے والی کسی بھی تحریر کے مستند ہونے کی ذمہ داری خانقاہ امدادیہ اشر فیہ کی نہیں۔



#### عنوانات

| ۵  | چىي لفظ                                           |
|----|---------------------------------------------------|
| ۲  | دین کی برکات کیسے ملتی ہے؟                        |
| ۷  | تعلیم قرآن پاک بعثت نبی کے مقاصد میں سے ہے        |
| ۸  | دین کی بات میں اثر کیسے پیدا ہو تا ہے؟            |
|    | فیضانِ اولیاء کے آثار                             |
|    | اہل اللہ کی نظر کیمیا اثر کا کمال                 |
|    | ا یک گفن چور کا عبرت ناک واقعہ                    |
|    | گناہوں سے بچنے کے طریقے                           |
|    | صحبت اہل اللہ کے ثمرات                            |
|    | علاء کرام کی عظیم الثان فضیلت                     |
| 10 | اصلی عالم کون ہے؟                                 |
| 14 | مجالس ذکر کے فضائل                                |
| ΙΔ | شاه عبدالعزيز رحمة الله عليه كا ايمان افروز واقعه |
| 19 |                                                   |
|    | تراوت کمیں قرآن پاک سنانے کی شرائط                |
|    | بعثتِ نبوی کے مقاصد                               |
| rr |                                                   |
| rr |                                                   |
|    | مجالسِ ذکر کا پہلا انعام                          |
|    | مجالس ذکر کا دوسرا   انعام                        |
|    | مجالس ذکر کا تبیرا   انعام                        |
| ٣٢ | مجالس ذکر کا چوتھا انعام                          |
|    | دِین کی باتیں بیان کرنا کبھی ذکر کی مجالس ہیں     |
|    |                                                   |
| mr |                                                   |

#### يبش لفظ

عارف باللہ حضرت اقد س مولانا شاہ حکیم محمہ اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے تین طبقات کی نشاندہی فرمائی ہے۔ایک طبقہ وہ ہے جس نے محض کتابیں پڑھ کر دین کی تعلیم حاصل کی لیکن کسی اللہ والے کے پاس جاکر اپنے اخلاق کی اصلاح اور نفس کا نزگیہ نہیں کروایاوہ اپنے حاصل کر دہ علم کو بھی بھول گیا۔ دوسر اطبقہ وہ ہے جس نے صرف اللہ والوں کی صحبت کا فیض اٹھایا، اس کی برکت سے اسے دین کا ضروری علم بھی حاصل ہوا، اضلاق کی اصلاح بھی نہوئی، گناہوں سے پاک تقویٰ والی حیات بھی نصیب ہوئی اور ذکر و عبادات کا نور بھی حاصل ہوا، گویا سر اپانور ہوگئے۔ تیسر اطبقہ وہ ہے جس نے دین کا علم بھی عاصل کیا، عالم بھی ہوئے اور اہل اللہ کی صحبتوں کا فیض بھی اٹھایا، اپنے علم کے نور اور ذکر و عاصل کیا، عالم بھی ہوئے نور ہوگئے۔

اپنے اس وعظ میں عارف باللہ حضرت اقد س مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل اللہ کی صحبتوں کو مختلف واقعات، حکایات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جس طرح اجاگر فرمایا ہے وہ حضرت والا ہی کاخاص انداز بیاں ہے۔اللہ تعالیٰ اس وعظ کو قبول فرمائیں، امت کے لیے نافع بنائیں اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے صدقۂ جاریہ بنائیں، آمین۔

يكے از خدام عارف بالله حضرت مولاناشاہ حكيم محمد اختر صاحب رحمة الله عليه

و حضرت مولا ناشاه حکیم محمد مظهر صاحب دامت بر کا تهم



# فيضان صحبت إولياء

اَئْحَمُدُ بِلْهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْم بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّرِقِيْنَ عَلَيْهُ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمُ الْجُلَسَ آءُ لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ تَ

# دین کی بر کات کیسے ملتی ہے؟

میرے دوستو اور بزرگو!یہ دین سید الا نبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعہ سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تک پہنچاہے، اور صحابی کے کیا معنیٰ ہیں؟ صحبت اٹھانے والا۔ عربوں کے پاس ایک ایک لفظ کی بے شار لغات ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابی کالقب عطافر ما یا، رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو صحابی کالقب عطافر مایا، رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو صحابی کالقب عطافر مایا، رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو صحابی کہ دین کی برکات اہل اللہ کی صحبت فرمایا تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ دین کی برکات اہل اللہ کی صحبت سے، ان کے ساتھ رہنے سے نصیب ہوتی ہیں۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وعظ میں اکبر اللہ آبادی کا یہ شعر پڑھاکرتے تھے۔ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وعظ میں اکبر اللہ آبادی کا یہ شعر پڑھاکرتے تھے۔

دین ہوتا ہے بزر گول کی نظر سے پیدا

ا التوبه:١١٩

ع بخاری: ۱۲۸/۲ (۱۲۲۳) باب فضل ذکرالله تعالی کتب خانه مظهری

ويضان صحبت اولياء

دین حضور صلی الله علیہ وسلم کی نظر مبارک سے اور الله والوں کی نظر سے بھیلا ہے۔
محدث عظیم ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ جن کی قبر مبارک مکہ شریف میں ہے انہوں نے عربی
زبان میں مشکوۃ شریف کی گیارہ جلدوں کی شرح مرقاۃ کے نام سے لکھی ہے۔وہ مرقاۃ میں
تحریر فرماتے ہیں کہ جب بری نظر آدمی کولگ جاتی ہے تو آدمی سو کھ جاتا ہے، ہرے بھرے
درخت کو نظر لگتی ہے تو درخت سو کھ جاتا ہے۔ جب بری نظر برحق ہے تو اچھی نظر یعنی
الله والوں کی نظر کیوں اثر نہیں کرے گی؟

میں تصوّف اخبارات یا اردو کتا بول سے بیان نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایخ بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے میں جو بات پیش کرتا ہوں علماء بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ آج دوحرف علم خدا عطانہ کرتا تو یہ محدثین میرے پاس نہ آتے، علماء کبھی کسی جابل کے ہاتھوں شکار نہیں ہوتے، علماء کو اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی دی ہے لہذاوہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ کی محبت کو مدلل پیش کیا جاتا ہے، دلاکل کے ساتھ تزکیۂ نفس کے مضمون کو بیان کیا جاتا ہے، دلاکل کے ساتھ تزکیۂ نفس کے مضمون کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو تین مقاصد کے لیے جھیجا ہے۔

## تعلیم قرآن پاک بعث نبی کے مقاصد میں سے ہے

نمبرایک یک گوا عَلَیْ هِمُ الیتِ به تهمارے نبی قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں اور اس کو اُمّت تک پہنچاتے ہیں۔ جامعہ اشر فیہ لاہور میں مجلس صیاتہ المسلمین کے ایک اجتماع میں بعض ایسے لوگ بھی بیٹھے تھے جوبڑے عالم تھے لیکن نصّوف سے، تزکیۂ نفس سے، نفس کی اصلاح کے لیے اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے منکر تھے اور اس کا مذاق اُڑاتے تھے۔ لہذا اس سال مجلس صیاتہ المسلمین کا اجتماع ہوا، اس اجتماع میں ہر سال جمعہ کے دن عصر کے بعد کا بیان حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلیفہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا ہو تا تھا، لیکن اس د فعہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے عذر فرمایا کہ میں بہت ضعیف ہو چکا ہوں۔ اب مشورہ ہوا کہ ان کی غیر موجود گی میں کس کا بیان ہو؟ بزرگوں کی دُعاوَل کی برکت



سے حضرت ڈاکٹر صاحب کی جگہ جمعہ کے دن عصر کے بعد میر ابیان تجویز ہوا، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پاکستان کے کسی اور عالم کو عوام نے یہ مقام نہیں دیا، بزرگوں کی جو تیاں اٹھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس فقیر کے لیے نیک گمان ڈالا اور انہوں نے اپنے حسن ظن کی وجہ سے یہ کہا کہ آپ بیان کریں۔

جب میں نے بیان شروع کیا تو مجھے خبر نہیں تھی کہ اس اجتماع میں کچھ ایسے منکرین بھی بیٹے ہیں جو اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کو مذاق سجھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب معاملہ ہے کہ جیسے بیار ہوتے ہیں ویسی ہی دواطبیب کے دل میں ڈال کر اسی کو بیان کر ادیتے ہیں، اکثر ایسا ہو تاہے کہ لوگ آکر کہتے ہیں کہ صاحب آج کا بیان توبس میرے لیے ہوا تھا۔

# دین کی بات میں اثر کیسے پیداہو تاہے؟

پشاور کے میڈیکل کالج میں میر ابیان ہوا توڈیڑھ ہز ار اسٹوڈنٹس موجو دہتے، جب
انہوں نے میری تقریر سنی تو کہا کہ ایک ہفتہ کے لیے ان مولانا کو یہیں روک لیں تا کہ ہم ان
سے خوب استفادہ کریں اور ان کا شکریہ اداکریں گے۔ایک پروفیسر صاحب جنہوں نے اس
بیان کا انظام کروایا تھاانہوں نے کہا کہ یہ اسے نالا کُق اور بد تمیز ہیں کہ استا دول سے لڑتے
ہیں، میز پر گھونسے مارتے ہیں،ان کے اندر ادب وغیرہ بالکل نہیں ہے، مگر آج پہلی دفعہ میں
نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ کی تقریر کواتنی محبت سے سنا،استے سکون
اور خاموشی سے سنا اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک ہفتہ کا وقت اور مل جائے تو ہمیں اپنی اصلاح کی امید معلوم ہوتی ہے۔

## فیضانِ اولیاءکے آثار

تو ان لوگوں کے دین کی بات توجہ سے سننے کی وجہ یہی ہے کہ الحمد للد! اختر پر بزرگوں کی نظریں پڑی ہیں۔ حکیم الامّت ارشاد فرماتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالقادر صاحب تفسیر موضح القر آن کے مصنّف دہلی کی جامع مسجد فتح پوری میں



ع في الصحبت اولياء على المحتلفة الماء على المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحتلفة المحت

حالت عبادت میں قرب کے اعلیٰ مقام پر سے، اللہ والوں کو زمین پر مت سمجھو، یہ زمین پر رہت موں سے ہوئے عرشِ اعظم سے رابطہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کا نور ان کی آئکھوں سے جھلکتا ہے اور چہرے سے جھلکتا ہے، سینیا کھٹم فی ڈو جُوھ کھٹم میں نور بھر جاتا ہے تو آئکھوں سے جھلکتا ہے اور چہرے سے جھلکتا ہے، سینیا کھٹم فی ڈو جُوھ کھٹم مین اُخر الشہ جُود یکی تفییر دکھ لیجے۔ تفییر روح المعانی میں یہ تفییر لکھی ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے جب دل نور سے بھر جاتا ہے تو چھلک لگتا ہے۔ میر سے شخ شاہ عبد الغنی صاحب بھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سے کہ یہ نور دل سے چھلک کر آئکھوں سے ٹیکنے لگتا ہے اور چہرے سے جھلکنے لگتا ہے۔ جب شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام آیا کہ حضور آپ کو گھر میں بلایا جارہا ہے تو آپ اس حالت میں اُٹھے، اپنے آئسو بھی خشک نہیں کے۔

#### تابِ نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں ان کی جھلک بھی تھی مری چیثم پُر آب میں

اللہ کے لیے جو آنسونگلتے ہیں ان میں اللہ کی تجلّی بھی شامل ہوتی ہے۔ اب عجیب معاملہ ہوا کہ جیسے ہی وہ مسجد سے نکلے ایک کتے پر نظر پڑگئی۔ کاش کوئی انسان مل جاتاتواسی وقت قطب بن جاتا لیکن عکیم الامّت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے ایک کتّا آگیا، اسی پر نظر پڑگئی۔ اب وہ کل میں جہاں جہاں وہ کتا جاتا وہ کل کے سارے کتّے اس کے سامنے ایک کتّا آگیا، اسی پر نظر پڑگئی۔ اب وہ کل میں جہاں جہاں وہ کتا جاتا وہ لل کے سارے کتّے اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے۔ حکیم الامّت رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتّا تمام کتّوں کا پیرین گیا، شخ الکلاب ہو گیاورنہ کتے دوسرے کتوں کو دیکھ کر بھو نکتے ہیں ادب نہیں کتوں کا پیرین گیا، شخ الکلاب ہو گیاورنہ کتے دوسرے کتوں کو دیکھ کر بھو نکتے ہیں ادب نہیں کرتے، ان کے اندر حسد کا مادہ بہت ہوتا ہے، اگر ایک کتّا دوسرے محلّے میں چلا جائے تو دوسرے کتے کیا اس کا اگر ام کرتے ہیں، اسے عزت سے دیکھتے ہیں یادوڑا لیتے ہیں؟ یہاں تک کہ اس کو دونوں ٹاگلوں کے بی میں دم دبا کر بھا گنا پڑتا ہے، یہ اس کی شکست کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ہار گیا، گویا بزبانِ حال مہر بانی کی درخواست ہوتی ہے کہ اب ہم کو مت کا ٹو، ہم نے سرینڈر کر دیا یعنی ہتھیار ڈال دیۓ، شکست تسلیم کرلی، اب ہم کو بھاگنے کا راستہ دو۔ حکیم سرینڈر کر دیا یعنی ہتھیار ڈال دیۓ، شکست تسلیم کرلی، اب ہم کو بھاگنے کا راستہ دو۔ حکیم سرینڈر کر دیا یعنی ہتھیار ڈال دیۓ، شکست تسلیم کرلی، اب ہم کو بھاگنے کا راستہ دو۔ حکیم

الامّت رحمة الله عليه نے بيہ مضمون بيان كركے ايك نعرہ مارااور فرمايا كه آہ!جب الله والوں كى نظر سے جانور محروم نہيں رہتے تو انسان كيسے محروم رہ سكتے ہيں۔ بيہ واقعہ ملفوظات حسن العزيز ميں كھاہے، اس كتاب كوخواجہ عزيز الحسن مجذوب رحمة الله عليہ نے مرتب كياہے۔

## اہل اللہ کی نظر کیمیااٹر کا کمال

محدث عظیم ملاعلی قاری رحمة الله علیه نے مشکوة شریف کی شرح مرقاة میں لکھا ہے کہ جس طرح بری نظر در ختوں کو خشک کر دیتی ہے اور انسانوں کو بیار کر دیتی ہے اس طرح عار فین کی نظر، الله والوں کی نظر پیجْعَلْ انْکَافِرَ مُوْمِتًا کافروں کو مومن بنا دیتی ہے، فاسق، گنہگار شر الی اور زانی کو ولی الله بنادیتی ہے، وَ یَجُعُلُ الْنَکلُبَ إِنْسَاناً اور کتّے کو انسان بنادیتی ہے ہے ایک کتّااصحاب کہف کے ساتھ ہولیا تھاجب وہ ظالم بادشاہ سے دور جارہے تھے،اس کتے کا تذکرہ سورہ کہف میں ہے، اس کانام قطمیر تھا، اصحاب کہف اس کتے کو بھگانے لگے تواللہ نے اس کو زبان دے دی۔مفسر عظیم علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ الله علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے اس کو زبان دے دی تو اس نے كهاكه مين آپ كو بېچانتا مول، آپ الله والے ہيں، مجھ كومت بھائے، عام كوّل مين مجھ مت شار کیجیے، میں آپ کو اللہ والا سمجھ کر آپ کے ساتھ چل رہاہوں، آپ کی حفاظت کروں گا۔ الله تعالی فرماتے ہیں و کَلَبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْدِ بِالْوَصِيْدِ اللهِ وه كتّان كے سامنے بیٹھ کران کی حفاظت کررہاتھا۔وہ کتّاجواللہ کے ان مقبول لو گوں کے ساتھ تھا آج قر آن میں اس کا ذکرہے، اس کتے کے نام کے ہر ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ قر آن یاک میں جتنے حروف ہیں ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں، آج جب قرآن یاک میں اس کتے کا نام لیا جاتا ہے لیعنی لفظ کلب پڑھا جاتا ہے تواس پر تیس نیکیاں ملتی ہیں کیونکہ لفظ کلب میں تین حروف بین" 🗲 "،" ن" اور "ب"، اولیاء الله، صحابه کرام اور خود سر ورِ دو عالم صلی الله علیه وسلم نے اپنی زبان نبوت سے نمازوں میں تلاوت قرآن میں اس کانام لیاہے۔

ه مرقاة المفاتير: ٣٦٢/٨) كتاب الطب والرقي مكتبة امدادية ملتان



مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ انعام اسے کیوں ملا؟ اگریہ بدمعاشوں کے ساتھ یا شرابیوں اور زناکرنے والوں کے ساتھ ہو تاتو کیااس کویہ انعام ملتا؟ کیااس کانام قرآن کا جز بنتا؟ اللہ نے اس جانور کے نام کو اپنے کلام کا جزبنایا جس کے منہ کا لعاب اگر کہیں لگ جائے تو اتنا حصہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ تویہ اصحاب کہف جیسے اللہ والوں کی صحبت کا اثر تھا۔

## ایک کفن چور کاعبرت ناک واقعه

حضرت حکیم الامّت مجد دالملت مولانااشر ف علی تھانوی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں كه ايك گاؤں ميں كفن چور كفن چراياكر تا تھا۔ اگر حكيم الامت بيه واقعه بيان نه فرماتے توہم بھی آپ کے سامنے اس مضمون کو بیان نہ کرتے، میں اپنے معتمد اور معتبر بزر گول کی بات پیش کررہاہوں کہ ایک گاؤں میں ایک کفن چور تھاجو کفن چرایا کرتا تھا۔ اس گاؤں میں ایک ولی اللہ بھی تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ تم کفن کتنے میں بیچتے ہو؟ اس نے کہا کہ صاحب یا نج رویے میں بیچا ہوں ، یہ پر انے زمانے کی بات ہے آج کی قیمت پر قیاس نہ کیجیے گا، انہوں نے کہا یہ لویا نچے رویے لیکن میر اکفن نہ چرانا، مجھ کو نگانہ کرنا، یہ پیشگی رقم لے لو۔ کفن چرانے والا کفن چرانے کے بعد بازار میں بیجیاہے ، کفن کھا تا نہیں ہے۔للہذا بزرگ نے فرمایا کہ یہ بیسے لے لولیکن میری لاش کو نگامت کرنا۔اس نے کہاارے حضور! آپ جیسے ولی اللہ کے ساتھ میں ایسا ہر گزنہیں کروں گا،لیکن پانچ روپے تبرک کے طور پر لے لیتا ہوں کیونکہ بزرگوں کی چیز کو واپس کرنا ناشکری ہے۔ جب ان بزرگ کا انتقال ہوا تو عادت بری بلاہے، یرانی عادت پڑی ہوئی تھی اس لیے بزر گوں نے کہاہے کہ بری عادت کی اصلاح کر لوورنہ مرتے دم تک اسی بری عادت میں پڑے رہو گے ، اور قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھائے جاؤ کے ،جوزناکا عادی ہے اسی گناہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا،جو سنیما بینی کی حالت میں مرے گا وہ اسی بری عادت کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اسی لئے حکم ہے کہ اپنی اصلاح کر والو کیو نکہ اصلاح کروانے سے ہی اصلاح ہو تی ہے۔

#### گناہوں سے بینے کے طریقے

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بیجے کا دودھ نہ چھڑا یا جائے تو وہ جوان ہو جائے گا مگر دودھ نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر کوشش کرکے اس کا دودھ چھڑا دیا، مال نے اپنی چھاتی پر نیم کی پتی پیس کر لگالی تو بچہ کے گا دودھ کڑوا ہے لہذااسے چھوڑ دے گا۔ اسی طرح اگر اپنامر ض اللہ والوں کو بتاؤ گے تو وہ اللہ کا خوف، قبر کا مر اقبہ، موت، دوزخ، قیامت کے دن کی پیشی کو اتنازیادہ بیان کریں گے اور ان کا ایسامر اقبہ سکھائیں گے کہ گناہ کی لذّت کی چھاتی پر نیم کی پتی لگ جائے گی، آہتہ سارے گناہ چھوٹ جائیں گے پھر جب ذکر کے گاتواس کے نور کی برکت سے گناہوں کے اندھیروں سے وحشت پیدا ہوگ۔

حکیم الامّت رحمۃ اللّہ علیہ نے ذاکر گنہگار اور غافل گنہگار میں یہی فرق بیان فرمایا ہے کہ جب ذاکر گناہ کر تاہے ،جو الله الله کر تاہے جب اس سے خطاہ وتی ہے تواس کو گناہ میں اتنامز انہیں آتا جتنی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، اور بالا تحر تو فیق توبہ عطاہ و جاتی ہے اور جو الله کا ذکر نہیں کرتے، الله والوں کی صحبت میں نہیں جاتے وہ گندگی میں گندگی کرتے رہتے ہیں، جس کے گھر میں پہلے ہی اند ھیر اہواس کو مزید اند ھیر اہونے سے کیا گھبر اہٹ ہوگی۔ اسی لئے ذکر الله کا اہتمام رکھیے، جو ذکر بزرگوں نے، آپ کے شیخ نے بتایا ہے اس میں ناغہ نہ کیجیے، الله کے نام کی برکت سے ان شاء الله تعالیٰ آہتہ آہتہ تمام گناہ جھوٹے لگیں گے۔

### صحبت اہل اللہ کے ثمر ات

تو گفن چور مدت سے اس بری عادت کا شکار تھا، اپنی بری عادت کی اصلاح نہیں کروائی تھی، کسی اللہ والے سے رجوع نہیں کیا تھالہٰ داجب ان بزرگ کا انتقال ہوا تو جاکر ان کا بھی گفن پکڑا اور کھنچیا شروع کر دیا۔ اللہ تعالی کی رحمت اور غیرت اپنے دوستوں کی حفاظت کرتی ہے۔ جیسے اس مجلس میں ایک صاحب موجو دہیں جو عالم بھی ہیں اور ایک مدرسہ میں استاد بھی ہیں، ان کی والدہ کی قبر آٹھ دن کے بعد کھو دی گئی تو کفن بالکل صحیح تھا اور جسم بھی بھی ترو تازہ تھا، یہ اسی بگلہ دیش کا واقعہ ہے۔ امام احمد ابنِ حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بھی





بغداد میں دوسو تیس برس کے بعد کھودی گئی تو محدث عظیم ملّا علی قاری رحمۃ الله علیہ لکھتے بين وُجلَ كَفَنُدُ صَحِيْعًا وَجُثَّتُدُ لَمُ تَتَعَيَّرُ كُفن بِالكل صَحِح اور جسم بِالكل سالم تفاـ

اب اس کفن چورنے جب کفن کھنچنا شروع کیا تواللہ تعالی نے ان بزرگ کوروح عطا کر دی اور وہ قبر میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور کفن چور کاہاتھ پکڑلیا، جیسے ہی ہاتھ پکڑامارے ڈر کے اس کی روح نکل گئی۔ بتایئے! مر دہ کسی کولیٹ جائے تووہ بچے گا؟ آپ کسی مر دے کو قبر میں لٹائیں اور وہ اجانک آپ کے جسم سے لیٹ جائے تو آپ کا وہیں ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ تو کفن چور تواسی وقت ختم ہو گیالیکن اللہ کے حضور پیشی ہوگئی، کفن چور بھی حاضر ہوااور وہ بزرگ بھی پیش ہوئے۔ان بزرگ نے اللہ سے عرض کیا کہ یااللہ! جب یہ میر اکفن کھینچ رہا تھاتو میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ بکڑلیا تھا تومیرے ہاتھ بکڑنے کی لاج رکھ لیجیے، اس کو بخش و بجیے۔ حکیم الامت مجد و ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور الله مرقدهٔ فرماتے ہیں کہ الله والول كاحوصله، الله والول كاول بہت بڑا ہو تاہے كيونكه ان كے دل ميں الله ہو تاہے، جب دشمن کے ساتھ بیہ معاملہ کیاتو جن کاہاتھ محبت سے پکڑتے ہیں ان پر کیا نظر عنایت ہو گی۔

دوستو! ہمارے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہے، ہم نے جن بزر گوں کا ہاتھ پکڑا ہواہے بس وہ ہی ہماری دولت ہیں، ہماری جمع یو نجی ہیں، ہم مبارک بادپیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ والوں کا یاان کے غلاموں کا ہاتھ پکڑا ہواہے، یہ ہمارا اتنا عظیم سر مایہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں سوائے ان کی غلامی کے۔

تھانہ بھون کے قریب جلال آباد کے نام سے ایک جھوٹاسا گاؤں ہے، وہاں حضرت حكيم الامت رحمة الله عليه كے خليفه مولانا مسيح الله خان صاحب جلال آبادي رہتے تھے،میری کراچی کی خانقاہ میں انہوں نے دو گھنٹے بیان فرمایا کہ جب کوئی ہمارے سلسلے میں داخل ہو تاہے توچاروں سلسلوں کے ہزاروں اولیاءاللہ کوعالم برزخ میں پتاچل جاتاہے اور وہ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہمارے سلسلے میں آگیا ہے،اس پر اپنی رحمت نازل فرمایئے۔



مولانامسی الله خان صاحب فرمایا کرتے تھے که ریل گاڑی میں ایک ڈیتہ تھر ڈ کلاس کا ہوتا ہے، اس کی سیٹیں اُجڑی ہوئی ہوتی ہیں، اسکروڈ ھیلے ہوتے ہیں اور ڈبہ چوں جوں بول رہا ہوتا ہے جبکہ فرسٹ کلاس کے ڈبّے انجن سے جڑے ہوتے ہیں اور نہایت عمدہ حالت میں ہوتے ہیں، ائیر کنڈیشن بھی لگاہوتا ہے، لیکن ریل فرسٹ کلاس کے ڈبّے لے کر جہاں پہنچتی ہوئے گدوں والے تھر ڈکلاس کے ڈبّے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ کا نٹا پھول کے ساتھ رہے گا تو باغ سے گیٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو باغ سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اس پر میر ااردو کا شعر ہے ہ

ہمیں احساس ہے تیرے چمن میں خارہے اختر گر خاروں کا یردہ دامن گل سے نہیں بہتر

خارکے معنی کا نٹاہیں، ہم جیسے خاروں کے عیوب کا پر دہ انہیں اللہ والوں سے ہے، ہمیں امید ہے کہ ان اللہ والوں کے تعلق سے ہم جیسے کا نٹوں کا پر دہ اللہ نے گلاب کے پھولوں سے رکھا ہے، ان پھولوں سے ہمارا بھی پر دہ ہو گا ان شاء اللہ مولانارو می رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کا نٹارورہا تھا اور اللہ سے کہ رہا تھا کہ اے خدا توستار العیوب ہے، مخلوق کا عیب چھپاتا ایک کا نٹارورہا تھا اور اللہ نے کہ رہا تھا کہ اے خدا توستار العیوب ہے، مخلوق کا عیب چھپاتا کہ تو نئامنہ ان پھولوں کے دامن میں، آہو فریاد سن کر اس کے اوپر پھول پیدا کر دیا اور فرمایا کہ تو اپنامنہ ان پھولوں کے دامن میں، ان کی پچھٹریوں میں چھیا لے۔ اس پر میر اشعر ہے ہے

ہمیں احساس ہے تیرے چن میں خارہے اختر مگر خاروں کا پر دہ دامن گل سے نہیں بہتر

اور

چھپانا منہ کسی کانٹے کا دامن میں گل تر کے تعجب کیا، چمن خالی نہیں ہے ایسے منظر سے

جس چمن میں جاؤاس منظر کے ثبوت ملیں گے کہ جو کانٹے پھولوں کے دامن میں اپنا منہ چھپائے ہوئے ہیں اس باغ کا باغبال لیعنی مالی ان کانٹوں کو کاٹ کر باغ سے نہیں نکالتا اور جو نرے خار ہی خار ہیں خار ہیں خار ہیں خار ہیں۔



في فيضان صحبت اولياء على

تو میں عرض کر رہا تھا کہ حکیم الامّت تھانوی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللّٰہ والوں کی نظر عنایت دشمنوں پر بھی ہے اور جانورں پر بھی ہے، توجو انسان ہیں اور ان سے محبت اور اخلاص کا تعلق رکھتے ہیں کیاوہ ان کو فراموش کر دیں گے ؟

# علماء كرام كي عظيم الشان فضيلت

قرآن پاک کی آیت ہے:

يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ المَنْوُامِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ الْوَتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتٍ مَعَ مُومَنِين كواور جن كوالله نعلم ديا بهوه برك برك درج يربيل-

مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ایمان والوں کے بعد اللہ نے علاء کو الگ بیان فرمایاہے، اس آیت میں علاء کا جو مقام اللہ نے بیان کیاہے کسی اور آیت میں علاء کر ام کی اتنی فضیلت ظاہر نہیں ہوتی، حالا نکہ اہلِ علم بھی تو مؤمن ستھے مگر ان کو عام مؤمنین سے الگ بیان کیا کہ عام مؤمنین سے اللہ بیان کیا کہ عام مؤمنین کے اور علاء رہا نین کے درجات میں فرق ہے۔ امام فخر اللہ ین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن علاء کو جت کے دروازے پرروکا جائے گا، اندر داخل ہونے نہیں دیاجائے گا اور اللہ تعالی ان سے فرمائیں گے کہ آپ جس کو چاہیں سفارش کر کے جت میں لے جائیں۔ یعنی سفارش کا جو مقام انبیاء کو دیاجائے گا، ان کی اتباع کی برکت سے علاء کو بھی وہ مقام دیاجائے گا۔

# اصلی عالم کون ہے؟

یہاں علماء سے مراد عالم باعمل، اللہ والے عالم مراد ہیں۔ حضرت قادہ رضی اللہ عنہ علماء المّت کا اجماع نقل کرتے ہیں اور ان کا بیہ قول ملّا علی قاری رحمۃ الله علیه مشکوۃ کی شرح مر قاۃ میں لکھتے ہیں کُلُّ مَنْ حَصَی اللّٰهَ فَهُوَ جَاهِلٌ ﷺ مبتلاء ہے، رشوت لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ہر وقت بد نگاہی، بد نظری کرتا ہے تومسلسل گناہ

و المجادله:١١

٥ مرقاة المفاتيع: ١٣٢/٩، باب البيان والشعر، مطبوعة ملتان

کی وجہ سے ایسا شخص اگر عالم بھی ہو تو خدا کے نزدیک وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل شار کیا جائے گا۔ عالم وہ ہے جو تقویٰ اور استقامت سے رہتا ہے، احیاناً بھی لغزش ہو جاتی ہے تواللہ سے توبہ کرکے ان کو راضی کر لیتا ہے مگر گناہوں کو بھی اوڑ ھنا، بچھونا نہیں بناتا کہ جب دیکھو گناہوں کے گئر میں گرے ہوئے ہیں اور اٹھتے بھی نہیں ہیں، نہاتے بھی نہیں ہیں، توبہ بھی نہیں کرتے۔اس پر مجھے مفتی شفیع صاحب کا شعریاد آیا فرماتے ہیں۔

ظالم! ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر فرصت توبہ نہ دیر کر وہ بھی گرانہیں جو گرا پھر سنجل گیا

علّامه شامی ابن عابدین رحمة الله علیه کہتے ہیں کہ جو شخص ٹخنے سے بنچے یا جامه لٹکا تاہے ایسے شخص کی نہ تو امامت جائز ہے نہ اذان جائز ہے، نہ اقامت جائز ہے۔ ٹخنے چھپانا معمولی گناہ نہیں ہے۔مسلم شریف کی حدیث ہے کہ شخنے چھپانے والے کواللہ تعالی نظرر حمت سے نہیں د کیھتے، قیامت کے دن اس سے محبّت کے ساتھ کلام نہیں فرمائیں گے اور اس کو توفیق تز کییہ نہیں دیں گے بعنی گناہ سے توبہ نصیب نہیں ہو گی اور قیامت کے دن اسے عذاب علیم ہو گا۔ دوستو!جب میں کسی حافظ ،عالم یا قاری کا یاجامہ ٹخنوں سے پنچے لٹکا ہوادیکھتا ہوں تو بہت صدمہ اور غم ہو تاہے کہ بیہ منبریراس حدیث کو کیسے بیان کر سکتا ہے،لوگ تو فوراً کہیں گے کہ مولانا آپ کا گخنہ بھی توڈھکاہواہے۔لیکن گخنہ ڈھکنے کا گناہ کب ہوتاہے؟جب لباس او پر سے آرہاہو اور آدمی چل رہا ہو یا کھڑا ہو لیکن اگر بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے گخنہ حییب گیامثلاً رضائی اوڑھ لی اور گخنہ حیب گیاتواس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔اسی طرح جولباس نیچے سے اوپر آرہاہوا گر اس سے مخنہ حصیب گیا تب بھی کوئی گناہ نہیں مثلاً موزہ پہن لیا تو مخنہ حپیب گیالیکن کوئی گناہ نہیں،اوپر سے آنے والے لباس مثلاً قمیض، جبّہ اور شلواریاجامے سے گخنہ چھیا تو گناہ ہے۔ علّا مہ خلیل احمد سہار نپوری رحمۃ اللّٰہ علیہ ابو داؤد کی شرح بذل المجہود میں کھتے ہیں کہ جولباس نیچے سے آئے مثلاً کسی کے گھٹنوں میں در دہو تاہے اور وہ ایساموزہ بنوالے جو پیر کے انگوٹھے سے لے کر کمرتک ہوتو کوئی گناہ نہیں کیونکہ وہ نیچے سے آرہاہے۔

## مجالس ذکرکے فضائل

اب میں بخاری شریف کی ایک حدیث کی شرح کرتا ہوں، امام بخاری حدیث نقل فرماتے ہیں کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں۔ ذاکرین کی ایک جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول تھی، اِنَّمَا جَاءَ کِحَاجَةِ اتنے میں ایک شخص اپنی کسی حاجت اور ضرورت سے گذر رہاتھا، یہ تماشاد یکھنے کے لیے بیٹھ گیا کہ کچھ ڈاڑھی والے مولانالوگ بیٹھے اللہ اللہ کررہے ہیں، اس نے سوچا کہ چلوان مولویوں کا بھی تماشا دیکھ لو۔ جب ذاکرین کی مجلس ختم ہوئی اور فرشتے آسان پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یو چھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ فرشتوں نے کہایا اللہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، جنت طلب کررہے تھے اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ الله تعالی نے فرمایا کیا ان لو گوں نے مجھے دیکھاہے؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے ،اگر دیکھ لیتے تو نہ جانے کس دل سے ذکر کرتے، پھر فرمایا جنت مانگ رہے تھے تو کیا جنّت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اگر جنّت دیکھ لیتے توبڑے ہی عجیب انداز سے مانگتے۔ فرمایا دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے کیا دوزخ دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دوزخ نہیں دلیھی، بغیر دلکھے آپ کے فرمانے سے ایمان بالغیب پر یقین کرتے ہیں،اگر دوزخ دیکھ لیتے تونہ جانے کس دل سے روتے ،روتے روتے ہچکیاں بندھ جاتیں، جنازے نکل جاتے۔ بڑے پیر صاحب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب وعظ کہتے تھے توان کی مجلس سے سامعین کے جنازے نکلتے تھے۔ محد ثین لکھتے ہیں کہ جب خواجه حسن بصري رحمة الله عليه وعظ كهتے تھے تولگتا تھا جيسے جنّت اور دوزخ كو ديكھ كربيان كر رہے ہیں،اس کے اثر سے سارے مجمع پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی، یہ ہو تاہے اثر۔

فرشتوں کی بات من کر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ من کر ایکہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ سن کر ایک مجلس میں ، اللہ والوں کی مجلس میں ایک تماشائی بیٹھا تھا، وہ آپ کے لئے نہیں آیا تھا، کسی کام سے وہاں سے گذر رہاتھا، تماشاد مکھنے بیٹھ گیا تھا، تو کیا آپ نے اس کو بھی بخش دیا؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ اس جماعت میں میرے جتنے نیک بندے تھے میں نے ان کو بھی بخش دیا اور میرے ان مقبول



بندوں کے پاس جو آیا تھا اگرچہ اخلاص سے نہیں آیا تھا، وہ غیر مقبول ہے، گنہگارہے، خطاکار ہے، لیکن ہُم الْجُلَسَآءُ لَا یَشْفی بِھِمْ جَلِیْسُ ہُمْ فیمیرے مقبول بندوں کے پاس جو بیٹھتا ہے ہم اس کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیتے ہیں، اگر دوز خی ہے تو جنّی بنادیتے ہیں، نقد یر میں اگر برائی لکھی ہے تو ہم اس کے لیے بھلائی لکھ دیتے ہیں، ہم اپنے نیک بندوں کی وجہ سے گنہگار بندوں کے لیے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ میرے شخ شاہ عبدالغی رحمتہ الله علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو ذکر کی مجلسیں ہیں انہیں معمولی مت سمجھو، یہ ہماری مغفرت کا ذریعہ ہیں۔ ہیں، الله کی رحمتوں کی بارش کا ذریعہ ہیں۔

#### شاه عبدالعزيز رحمة الله عليه كاليمان افروز واقعه

ذ کر کی ان مجالس پر چارانعامات کا وعدہ ہے، جب کوئی قوم مجتمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے تواللہ تعالی اسے چار انعامات سے نوازتے ہیں لیکن پیرچار انعامات بیان کرنے سے پہلے آپ کو اپنے شیخ شاہ عبدالغنی پھولپوری رحمۃ الله علیہ کا بتایا ہواایک واقعہ سنا تا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے کہ دہلی میں ایک ہندو پنڈت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی رحمة الله علیہ کے پاس روزانہ آیا کرتا تھا، وہ حضرت شاہ صاحب کے کنوئیں سے ڈول کھنیتا، اپنی دھوتی باندھ کر نہاتا، سورج کی طرف منہ کر کے بوجاکر تااور پھر دو تین گھنٹے شاہ صاحب کی مجلس میں بیٹھتا تھا، شاہ صاحب حدیث پڑھایا كرتے تھے، اب علماءاور طلباء حديث پڑھ رہے ہيں اور بيد بيٹھا سن رہاہے،سب لوگ جيران ہوتے تھے کہ حضرت اس کو مجھی کچھ نہیں کہتے، نہ تو یہ کہتے ہیں کہ سورج کی پوجا کیوں کر تاہے، نہ پیہ کہتے ہیں کہ مسلمان کیوں نہیں ہو تا؟میرے شیخ شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت کا اثر مجھی دیر سے ظاہر ہوتا ہے، مجھی جلدی ظاہر ہو جاتا ہے جیسے سو کھی لکڑی کو جلدی آگ لگ جاتی ہے لیکن گیلی لکڑی دھواں دیتے دیتے جب سو کھے گی تب جلے گی، آگ اس میں بھی لگے گی چاہے دیر سے لگے لہذا ناامید نہیں ہوناجاہیئے۔

<sup>1</sup> 

و بخاری: ۹۲۸/۲ (۱۳۲۳) باب فضل ذکرالله تعالی کتب خانه مظهری

ع المحمد الحياء على المحمد الملياء على المحمد الملياء على المحمد الملياء المحمد المحمد

توشاہ عبدالعزیز دہلوی نے کہا کہ آپ لوگ جھے پراعتراض کرتے ہوں گے کہ میں اس سے اسلام کے لئے کیوں نہیں کہتا، تواس کی وجہ یہ ہے کہ بید ابھی کچا تواہے، کچے تو ہے پر روٹی کبھی نہیں پک سکتی، اگر اس سے اسلام لانے کے لئے کہوں گا تو بھا گ جائے گا ابھی اس کے لئے دعامانگ رہا ہوں، جب اوپر آسمان سے فیصلے کر والوں گا تو ان شاء اللہ یہ اسلام لے آئے گا۔ جب شاہ صاحب اس دنیاسے تشریف لے گئے اور ان کے بیٹے درس بخاری وین بیٹے تو شاہ صاحب کی دعائیں قبول ہو گئیں اور وہی ہندو آیا اور اس نے کہا کہ مولانا ہاتھ لاؤ، آخ میں اسلام لا تاہوں اور کلمہ لا اِلٰہ اللہ محت گڈ اگر شول المئے پڑھ لیا۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ اتا کے زمانے میں اسلام کیوں نہیں لائے شے؟ تو کہنے لگا کہ میں اسلام اسی وقت کہا کہ آپ اتا کے زمانے میں اسلام آپ کے والد کی محت اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اگر وہ اسلام لانے کے لیے جلدی کرتے تو میں بھاگ جاتا کیونکہ اس وقت مجھ میں قبولِ اسلام اور اظہارِ اسلام کی ہمت نہیں تھی لیکن دل آہتہ آہتہ بن رہا تھا۔ دل آہتہ آہتہ ہی بنتا ہے۔

آئینہ بنتاہے رگڑے لاکھ جب کھاتاہے دل کچھ نہ پوچھودل بڑی مشکل سے بن یا تاہے دل

## ڈاڑ تھی کی شرعی حیثیت

یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ شخ الحدیث مولاناز کریاصاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھاہے "ڈاڑھی کا وجوب" اور اس میں چاروں اماموں کے اقوال نقل کئے ہیں کہ اس بات میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے کہ مر دوں کے لیے ایک مٹھی ڈاڑھی رکھنا واجب ہے اور مٹھی اپنی ہو تجام کی نہ ہو۔

علّامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ ایک مٹی ڈاڑھی رکھنا واجب ہے اور مٹھی بچّام کی نہ ہو اور تینوں طرف سے ایک مٹھی رکھنا واجب ہے لینی دائیں سے، در میان سے اور بائیں سے۔ کم از کم یہ مسئلہ جان لو اور مان لو، اگر ابھی کسی کی ڈاڑھی رکھنے کی ہمّت نہیں ہوتی لیکن اگر دوایینے کی ہمّت ڈاڑھی رکھنے کی ہمّت نہیں ہوتی لیکن اگر دوایینے کی ہمّت



نہیں ہے تو نسخہ تو نوٹ کر لو۔ جیسے ایک اچھا حکیم آیا، اس نے پیچیش کا نسخہ بتایا، اگر چہ ابھی کسی کو پیچیش نہیں ہے مگر چلاک اور عقلمند لوگ جلدی سے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ اگر آج پیچیش نہیں ہیں تو کل کام آئے گا۔ تو اختر یہ نسخہ جو بیان کر رہا ہے اس کو دماغ میں نوٹ کر لو تا کہ جب خدا کے حضور میں جاؤ تو یہ واجب ادا کر کے جاؤ۔ بعض لوگ سامنے سے تو ایک مٹی ڈاڑھی رکھتے ہیں لیکن وائیں بائیں سے زیادہ کا ٹتے ہیں۔ میرے مرشدِ ثانی مولانا شاہ ابرارالحق صاحب دامت برکا تہم نے اکثر بیان میں فرمایا کہ ڈاڑھی ڈاڑھ سے ہے، ڈاڑھ کی بال ابرارالحق صاحب دامت برکا تہم نے اکثر بیان میں فرمایا کہ ڈاڑھی رکھنا واجب ہے جیسے وتر کی طرف گال پر سے خط بناسکتے ہیں یعنی ڈاڑھی کے بال صاف کر سکتے ہیں لیکن اس ہڈی سے ایک مٹی نیچ تک ڈاڑھی رکھنا واجب ہے جیسے وتر کی نماز، عیدین کی نماز اور قربانی واجب ہے، اگر کوئی ایک مٹی سے کم ڈاڑھی رکھنا واجب کے گاتواس کی امامت مکر وہ تحریک ہے، اس کی امامت جائز نہیں ہے۔

## تراو تے میں قرآن یاک سنانے کی شر ائط

تراوت کی میں اگر کوئی حافظ ڈاڑھی کٹا ہوا ماتا ہے تواس سے بہتر ہے کہ آکٹ قرکینے سے ، چھوٹی سور توں سے تراوت کی پڑھ لو، اس کے چیچے نماز مکر وہ تحریکی ہے یعنی جائز نہیں ہے۔
مکر وہ تحریکی کا قائدہ کلیہ فتو کی شامی میں لکھا ہے کُل صَلُوع الْجِیْتُ مَعَ الْکَوَا ہِ بَیْنِ رکعت وہاں
اِعَا دَتُھا ہے جو نماز مکر وہ تحریکی ہوتی ہے اس کا دُہر اناواجب ہوتا ہے، تو آپ ہیں رکعت وہاں
پڑھنے کی محنت کر و پھر گھر جا کر ہیں رکعت دُہر او، آج کسی میں اتنی طاقت ہے ؟ لہندا الیے
بڑھنے نماز ہی نہ پڑھو۔ اسی طرح اگر کوئی حافظ تراوت کی میں قرآن سنا کر بیساما نگتا ہے یا
مہر میں قرآن پڑھایا ہے تو نماء نے لکھا ہے کہ مدرسہ کو چندہ دو کیو نکہ میں نے تمہاری
معجد میں قرآن پڑھایا ہے تو علاء نے لکھا ہے کہ مدرسہ کے لیے مائٹنا بھی قرآن کا معاوضہ
طلب کرنا ہے چونکہ مدرسہ کے لیے جو پیسے لے رہے ہیں یہ قرآن سننے کی وجہ سے ہی لے
طلب کرنا ہے چونکہ مدرسہ کے لیے جو پسے لے رہے ہیں معاوضہ کے مدرسہ کوچندہ دیں گا آپ پھر بھی اس

اگر کسی مسجد کی انتظامیہ کے چیئر مین صاحب کہیں کہ حافظ صاحب میں آپ کو خلوصِ دل سے جوڑا دے رہا ہوں اور یہ ایک ہزار روپیہ مجھی لے لیجئے، آپ کو قر آن کا معاوضہ نہیں دے رہاہوں، نہایت خلوص سے دے رہاہوں۔اگروہ حافظ تین سال کے بعد پھر آئے اور انتظامیہ سے کہے کہ آپ نے پہلے خلوص سے جو ہدیہ دیا تھاتوا گرچہ اس سال میں نے قرآن تو نہیں سنایا لیکن آپ اسی خلوص سے ایک ہزار روپیہ اور ایک جوڑا کپڑا دے دیجئے کیونکہ آپ نے کہاتھا کہ یہ قرآن کامعاوضہ نہیں ہے۔اس دفعہ ہم نے قرآن تو نہیں سنایا لیکن آپ نے مجھ سے محبت کا جو دعویٰ کیا تھا تو وہ ہدیہ ہمیں پھر دے دیجئے۔ تو چیئر مین صاحب وہیں سر جھکالیں گے اور کہیں گے تم نے میری آئکھیں کھول دیں واقعی بات یہی ہے کہ ہم قرآن کامعاوضہ دیتے ہیں۔ کوئی ایسے ہی آئے تو کون خلوص دکھا تاہے؟ لہذا ایسے امام کے پیچے تراوت پڑھنے ہے بہتر ہے کہ اَکھ تَز کَیْفَ سے تراوت کر پڑھ لو۔ بہتی زیور حستہ نمبر گیارہ میں حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھاہے کہ اگر مناسب لوگ بغیر پیسہ كے نہ مليں تواس سے بہتر ہے آپ آكٹر قرّكَيْف سے تراوح كراھ لو۔ اب اگر كوئى كے كه حافظ پیسے نہ لیں توان کے رزق کا کون ذمہ دارہے؟ توجس اللہ نے ان کے سینے میں قرآن ر کھاہے وہی ان کے لئے کافی ہے،اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو،جس نے قر آن نازل کیاہے وہ حافظوں کے لئے کافی ہے، حافظ تجارت کرلے، آلو بیچے، سبزی بیچے، ٹھیلا چلائے کیکن میر نه کرے که قرآن کے بدله میں اپناپیٹ بھرے، اپناپیٹ بھرنے کے لئے علماءنے تجارت کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ الله علیہ نے کپڑے کی تجارت کی، کوفہ میں اور شام میں ان کی جگہ جگہ ا يجنسيان تقيين، اتنے مال دار تھے كه امام محمّد رحمة الله عليه ،امام ابويوسف رحمة الله عليه اور دیگر کئی طلباء کو اپنے خرجے پریڑھایا کرتے تھے۔ لہٰذااگر ہمیں قرآن یاک پڑھا کر جائز طریقے سے بیسہ نہیں ماتا تو ہم دو سرے حلال ذرائع سے کمائیں، محنت مز دوری کریں، ایسے کتنے لوگ ہیں جو جوتے کا کام کرتے تھے، موچی تھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے لیکن وہ جو تابنانے سے نہیں شر مائے کیونکہ ریہ بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے۔

تومیں عرض کررہاتھا کہ شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس کتے پر پڑی تووہ کتا جہاں جاتا تھاسارے کتے حلقہ بناکر اس کے ارد گردیبیٹھ جاتے تھے،وہ شخ الکلاب ہو گیا تھا،



کتوں کا پیر بن گیا تھا۔ شاہ عبدالغی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک زمانے تک اختر پر پڑی،
اس سے بھی پہلے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں مجھ پر بڑیں،
اب شاہ ابرارالحق صاحب دامت برکا تہم کی نظریں پڑر ہی ہیں۔انسان کو مرتے دم تک شخ کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ اب بوڑھے ہو گئے اب کیا ضرورت ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھ لے کہ اب مجھے اپنے بڑوں کی، کسی شخ کی ضرورت نہیں علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھ لے کہ اب مجھے اپنے بڑوں کی، کسی شخ کی ضرورت نہیں تو ہے اور میں مستقل بالذات ہو گیا ہوں تو وہ مستقل بدذات ہو جاتا ہے۔اگر بڑے نہ رہیں تو چھوٹوں ہی سے مشورہ کرلو، جولوگ بغیر مشورہ کر کر ہے۔
ان کی رہل پٹر کی سے اُتر جاتی ہے۔

#### بعثت نبوی کے مقاصد



## تزکیهٔ نفس کے مدارس کہاں ہیں؟

اور الله تعالی نے نبی کی بعث کا تیسر امقصدیہ بیان فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو ایک اور مقصد کے لئے بھی بھیجاہے جو ان دونوں سے زیادہ ضروری ہے، اگریہ نہیں ہو گاتو وہ دونوں بھی کمزور ہو جائیں گے اور وہ ہے وَیُزَیِّیْ ہِمُ ہمارے نبی صحابہ کے قلوب کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے اخلاق کی اصلاح فرماتے ہیں مثلاً تکبیر، بڑائی، غصہ، دنیا کی محبت، عور توں کا عشق، شہوت، عور توں کو بری نظر سے دیکھنا، غرض گناہ کے جتنے ذرائع ہیں ان سے ہمارے نبی صحابہ کو بچیاتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔

تومیں نے ان حضرات سے پوچھا کہ یہ بتائیے قرآن پاک کی اس آیت کی رُوسے سے قرآن پاک کی اس آیت کی رُوسے سے قرآن پاک کی تفاسیر اور احادیث کی شرح کے مدارس توجگہ جگہ قائم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجنے کا تیسر امقصد جو بیان فرمایا ہے لیمنی تزکیۂ نفس اور دل کی اصلاح کے مدارس کہاں ہیں؟

حضرت مولاناالیاس صاحب رحمۃ الله علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ جب ہم تبلیغی دوروں سے آتے تھے تو حضرت رائے پوری رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں جاتے تھے اور وہاں دل کی ٹیوننگ کراتے تھے تاکہ دل میں تکبریا اور کچھ گندگی آگئی ہو تو گناہوں کے گر دو غبار کی صفائی ہو جائے۔

بانی تبلیغی جماعت مولاناالیاس صاحب رحمۃ الله علیہ تبلیغی دوروں سے فارغ ہو کر حضرت رائے پوری رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں جاتے تھے، جیسے کار جب زیادہ چلتی ہے تو اسے ٹیوننگ کے لئے گیر اج میں داخل کرتے ہیں تاکہ اس کی دھلائی اور صفائی ہو جائے، اسی طرح مخلوق کے اختلاط سے دل پر جو گرد و غبار لگ گیاہے وہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے یوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی برکت سے صاف ہو جائے۔

حضرت رائے بوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے صاحبِ نسبت ولی اللہ تھے، ان کو بچین میں اللہ علیہ علم نے کہا کہ حضرت آپ کو میں نے بچین میں شاہ



عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دیکھا تھاجب آپ سترہ اٹھارہ سال کے جوان سے، ایک میلی سی کرتی اور میلی کچیلی لنگی پہنے جھاڑو دیتے تھے، تو وہ کہنے لگے جس کو تم خانسامال، باور چی سمجھ رہے تھے وہ میں ہی تھا لیکن آج بڑے بڑے علاء اور محدثین میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بچین میں محنت کرتاہے اللہ اسی کوعزت دیتاہے۔

سخت حالات میں جو پل کے جواں ہو تاہے

اس کے سینے میں ارادوں کا جہاں ہو تاہے

اسی لئے جو بچپن ہی سے مالد ارہوں وہ ذرائم محنت کرتے ہیں، عموماً غریبوں کے بچ بڑے عالم ہوئے ہیں۔ روح المعانی جیسی تفسیر کھنے والے علّامہ آلوسی رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں اتنا غریب تھا کہ چراغ کی روشنی کے لئے تیل نہیں ہوتا تھا، گئنٹ اُطامِع فِیْ خَہوء اللّه علیہ کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا۔ مالد اروں کے لڑکے ان کو حقیر سبھنے ضوّء المقائم میں چاند کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا۔ مالد اروں کے لڑکو ان کی جوتیاں اٹھائیں سے لئے لیکن جب تفسیر روح المعانی کھی تو انہیں مالد اروں کے لڑکوں نے ان کی جوتیاں اٹھائیں اور کہا کہ ہمیں کیا خبر تھی کہ آپ اسٹے بڑے بزرگ ہیں۔

جب میرے مرشر ثانی شاہ ابرارالحق صاحب دامت برکا تہم لاہور تشریف لائے توجامعہ اشر فیہ لاہورکے بانی مفتی محمد حسن امر تسری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبز ادے نے میرے سامنے شاہ ابرارالحق صاحب سے بیان کیا کہ حضرت ان کے بیان میں وہ جادو ہے کہ منکر تصوف، نصوف کا ذراق اڑانے والے ، اللہ والوں کے پاس جانے سے روکنے والے بھی تصوف کے قائل ہوگئے اور کہنے گئے کہ ایک مولوی نے آج ہمیں توجہ دلائی اور ہمیں تصوف کا قائل ہوناپڑا کہ تزکیۂ نفس کا دل کی صفائی کا شعبہ اللہ والوں کی صحبتیں اور خانقاہیں ہیں۔

# حصولِ ولایت کے لیے صحبت ِصالحین کی اہمیت

حضرت مجد د الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے ہزارویں سال میں مجد د گذرے ہیں،اس لئے ان کے نام کے ساتھ الف ثانی کھاجاتا ہے،الف ثانی کا مطلب ہے کہ مجد دین کا ایک ہزار سال ختم ہونے کے بعد دوسر اہزار سال نثر وع ہوا ہے جو مجد د الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

کازمانہ گذراہے۔ سر ہند میں ان کی قبر ہے، یہ استے بڑے شخص ہیں کہ تمام اولیاءاللہ ان کو سر
آئکھوں پر رکھتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو صاحبِ نسبت بندے ہیں، جن کے قلوب
میں اللہ سے تعلق اور نسبت کی دولت ہے، ان کی صحبت میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ اگر
گناہوں کے اندھیروں کے پہاڑ بھی کسی کے سر پر منڈلارہے ہوں لیکن وہ کسی اللہ والے کے
پاس جائے تواس کی صحبت کی برکت سے گناہوں کے اندھیروں کے پہاڑ اڑ جائیں گے۔

بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ننانوے قبل کرنے والے نے ایک جاہل غیر عالم صوفی پوچھاسے کہ کیا میرے نانوے قبل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، اللہ میاں اتنابڑا گناہ کیسے معاف کریں گے؟ اس نے کہا کہ بیہ بات ہے تو تم بھی جاؤ، بیہ کہہ کر اس کو بھی قبل کر دیا اور سو قبل پورے کر دیئے۔ بیہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، اس کو بھی تبل کر دیا اور سو قبل پورے کر دیئے۔ بیہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ پھر وہ شخص ایک اللہ والے عالم کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی پوچھا کہ کیامیر ایہ گناہ معاف ہو سکتاہے؟ اس عالم نے کہا کہ تمہارے سو قبل کا گناہ معاف ہو جائے گا مگر اس کے لیے تمہیں اللہ والوں کی بستی میں جانا پڑے گا، اس زمین کی پر پچھ اللہ والے رہتے ہیں، وہاں جاکر تو بہ کرو، کیو نکہ جہاں اللہ والے رہتے ہیں اس زمین کی قبت یہ ہو، جس مٹی پر وہ سجدہ کرتے ہیں، جس زمین پر ان کے آنسو گرتے ہیں، اس زمین کی قبت یہ ہے کہ وہاں تمہارے سو قبل کا گناہ معاف ہو جائے گا۔

محدثِ عظیم ملاعلی قاری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهُ حُمَةَ تَكُذِلُ عِنْدَ فِكُو اللهُ علیہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهُ حُمَةَ تَكُذِلُ عِنْدَ فَكُو اللهُ كَارِحْت نازل ہوتی فِکُو اللهُ كَارِحْت نازل ہوتی ہے توجہاں الله والے خود موجود ہوں گے وہاں كتنی رحمت برسے گی، اور فرماتے ہیں دیستھکٹ اللهُ عَاءُ عِنْدَ اللهُ والوں كے پاس جاوَ الله والوں كے پاس جاوَ الله والوں كے پاس جاوَ تو وہاں دعاما نگنامستحب ہے۔

حکیم الامّت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کیسے کیسے زانی شرابی پہنچ کر تائب ہوئے اور اللہ والے بن گئے۔عبد الحفیظ جو نپوری شراب پیتے تھے، اتنی پیتے تھے جس کی کوئی حد



الصحيم لمسلم: ٢٥/٢، بأب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، مطبوعه الهايم سعيد

س مرقاة المفاتيع: ١٩٥/٥، بأب الدعوات في الاوقات مكتبة امداديه ملتان

نہیں اور ڈاڑھی بھی منڈاتے تھے۔ایک د فعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللّدعلیہ کی خدمت میں تھانہ بھون پہنچ گئے اور حضرت سے عرض کیا کہ آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بھی آپ کانام سنا ہے، آپ بہت اچھے شاعر ہیں، آل انڈیاشاعر ہیں، بہت قابل ہیں لیکن یہ تو بتایئے کہ جب بیعت ہونے کا ارادہ تھاتو آج خانقاہ میں ڈاڑھی کیوں منڈا دی؟ کہنے گگے کہ آپ حکیم الامت ہیں اور میں مریض الامت ہوں، مریض پر فرض ہے کہ اپنی ساری بیاری حکیم پر پیش کر دے، اب ان شاء اللہ استر انہیں پھر واؤں گا۔میرے مرشدِ اوّل حضرت شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرمایا کہ ایک سال کے بعد حکیم الامّت جو نپور تشریف لے گئے،میرے شخ شاہ عبدالغیٰ صاحب بھی ہمراہ تھے۔عبدالحفیظ صاحب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت کو سلام کیا، حضرت تھانوی نے دیکھا تو پہچانے نہیں کیونکہ ایک آدمی جس کی ڈاڑھی نہ ہو پھر ایک مٹھی ڈاڑھی رکھنے کے بعد کوئی اسے کیسے پیچان سکتا ہے۔ لہذا حضرت تھانوی رحمة الله عليه نے شاہ عبدالغنی صاحب سے یو چھا کہ مولا ناعبدالغنی بیہ کون ہیں؟ عرض کیا کہ حضرت یہ عبد الحفیظ شاعر ہیں جو آپ کی جو تیوں کے صدقہ میں اللہ والے ہو گئے ہیں۔اور ان کا انتقال کس طرح ہوا؟ یہ بات بھی میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی کہ جب ان کے انتقال میں تین دن رہ گئے تو اللہ کا ایساخوف طاری ہوا کہ گھر میں إد ھرسے تڑیتے ہوئے اُد هر جاتے تھے اور اُد هر سے تڑتے ہوئے إد هر آتے تھے، ترئي ترثي كر تين دن ميں جان دے دی، شہادت کا درجہ لے کر اس دنیاسے گئے۔ اللہ کے خوف سے جو مرتاہے اس کو خدا شہادت کا درجہ دیتاہے۔ آخر میں اپنے دیوانِ حفیظ میں دوشعر بڑھادیئے تھے، فرماتے ہیں ہے

مری کھل کے سیہ کاری تو دیکھو اور ان کی شانِ ستاری تو دیکھو

گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمیں میں گناہوں کی گراں باری تو دیکھو

لین میں اتنا گنہگار ہوں کہ گناہوں کے بوجھ کی گھٹری کمریرلدی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی ستاری کاپر دہ رکھے ہوئے ہیں۔ کیاشان ہے، کیسا کریم مالک ہے کہ ہمارے پیٹ میں



فيضان صحبت اولياء كالمحتاق

نجاست اور غلاظت کو بھی چھپائے ہوئے ہے اور گناہوں کو بھی چھپائے ہوئے ہے، نجاست ظاہری کو بھی چھپائے ہوئے ہے۔ گناہ کیاہیں؟ ظاہری کو بھی چھپائے ہوئے ہے۔ گناہ کیاہیں؟ پیشاب پاخانہ سے بھی برے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس پر پر دہ ڈالے ہوئے ہے۔ عبد الحفیظ شاعر آگے فرماتے ہیں۔

کرے بیعت حفیظ آنٹرف علی سے بہ ایں غفلت میہ ہشیاری تو دیکھو

لعنی میں ایسانالا کُق، شر ابی، فاسق، فاجر غفلتوں میں ڈوبا ہوا انسان تھا مگر اس غفلت کے عالم میں بھی میری ہوشیاری تو دیکھو کہ میں مجد دِ وقت کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاسے جگرصاحب کا بھی یہی حال ہوا، جگر صاحب بھی کم نہیں پیتے تھے۔ کہتے ہیں۔

> پینے کو تو بے حساب پی لی اب سے روزِ حساب کا دھڑکا

یعنی بے حساب شراب تو پی لی لیکن اب قیامت کے خوف سے، حساب کتاب کے خوف سے دل دھڑک رہاہے کہ اللہ بوجھے گاتو کیا جواب دوں گا؟ ایک دن انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی محبوب خلیفہ خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت تھانوی کے بہاں جائیں تو ہمیں بھی لے چلیں، لیکن ایک بات ہے میں وہاں بھی پیوں گا۔ خواجہ صاحب نے حکیم الامت سے جگر صاحب کی بات نقل کر دی۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جگر صاحب سے کہہ دینا کہ خانقاہ میں تو نہیں پینے دوں گا، خانقاہ وقف کی عمارت ہے لیکن اشر ف علی کے گھر میں وہ مہمان ہوں گے، جب رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم کافر کو مہمان بناسکۃ ہیں تو اشر ف علی ایک گنہگار مسلمان کو مہمان کیوں نہیں بناسکۃ وہ آئیں اور میر سے یہاں تھہریں، میر اگھر ہے جو چاہے کریں۔ جگر صاحب نے یہ سنا تو رونے میں اور میر سے یہاں تھہریں، میر اگھر ہے جو چاہے کریں۔ جگر صاحب نے یہ سنا تو رونے ہیں، فوراً بستر باندھا اور تھانہ بھون پہنچ گئے، جاکر توبہ کی اور کہا کہ حضرت چار دعائیں کر ہوتے ہیں، فوراً بستر باندھا اور تھانہ بھون پہنچ گئے، جاکر توبہ کی اور کہا کہ حضرت چار دعائیں کر ہوتے ہیں، فوراً بستر باندھا اور تھانہ بھون پہنچ گئے، جاکر توبہ کی اور کہا کہ حضرت چار دعائیں کر ہوتے ہیں، فوراً بستر باندھا اور تھانہ بھون پہنچ گئے، جاکر توبہ کی اور کہا کہ حضرت چار دعائیں کر



دیجئے، ڈاڑھی رکھ لوں، شراب چھوڑ دول، جج کر لوں اور خاتمہ ایمان پر ہو۔ جب گھر واپس آئے تو شراب چھوڑ دی اور بیار ہو گئے۔ ڈاکٹر وں کا بورڈ بیٹھا کہ اگر پیوگے نہیں تو بچوگ نہیں لہٰذا فوراً بینا شروع کر دو، جگر صاحب نے کہا پینے سے کب تک جیوں گا؟ کہنے لگے آٹھ دس سال اور جی جاؤگے، کہا کہ اللہ کے غضب کے ساتھ جو موت آئے گی اس سے بہتر ہے کہ میں شراب چھوڑ کر اللہ کو راضی کر کے مر جاؤں ، اللہ کو راضی کر کے دس سال پہلے مرنا پہند کرتا ہوں بجائے اس کے کہ حرام شراب پی کر اللہ تعالی کے غضب کے ساتھ دس سال اور زندہ رہوں، اس زندگی سے مجھے موت عزیز ہے۔ اللہ کیا ایمان عطاکر تاہے، دیکھا اللہ والول کی صحت کا اثر!

مولانا خلیل احمد سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اور طفیل میں ملاتھا یہ کس سے ملاتھا؟
مولانا خلیل احمد سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے اور طفیل میں ملاتھا، ان کی جو تیاں اٹھائی تھیں ورنہ کسی اور عالم سے یہ کام کیوں نہیں لیا گیا؟ وہ عالم جو صرف کتا ہیں پڑھ کر نکلتے ہیں ان سے یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ ایک اللہ والے کی جو تیاں اٹھانے والے سے کام لیا گیا۔ مولانا خلیل احمد سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے خلیل کو خدانے نسبت صحابہ عطا فرمائی ہے، اتنا زبر دست ایمان عطاکیا ہے۔ یہ بات میرے مرشد اوّل مولانا شاہ عبد النہ علیہ اتنے بڑے شخص تھے کہ جس دن مولانا کا محمد اللہ علیہ نے شور میانا تشروع کر محمد اللہ علیہ انہ مجد بور میں ایک مجد وبہ رہتی تھی، اس کو کشف ہو گیا، اس نے شور میانا شروع کر دیا کہ بڑے مولانا انتقال کر گئے۔ مولانا شاہ عبد الغی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود دیا کہ بڑے مولانا انتقال کر گئے۔ مولانا شاہ عبد الغی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود دیا کہ بڑے مولانا انتقال کر گئے۔ مولانا شاہ عبد الغی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے خود دیا کہ کیا کہوں اللہ کے کیسے کیسے بندے چھے ہوئے ہوئے ہیں۔

توبیہ عرض کررہاتھا کہ جگر صاحب نے شر اب چھوڑی پھر جج کرنے چلے گئے، وہاں ڈاڑھی رکھ لی اور لوگوں سے کہا کہ مولانا تھانوی کی تین دعائیں قبول ہو گئیں، میں چو تھی دعا کی قبولیت کی بھی امید رکھتا ہوں کہ ان شاءاللہ ایمان ہی پر مروں گا،جب شنخ کی تین دعائیں قبول ہو گئیں توان شاءاللہ امید ہے کہ موت بھی ایمان پر آئے گی۔ ایک دن جگر صاحب



و فيضان صحبت اولياء ع

میر ٹھ میں تانگے پر جارہے تھے، تانگے والا نہیں جانتا تھا کہ جگر صاحب میرے تانگے پر سوار ہیں،وہ جگر صاحب کا ہیں سال پہلے کا شعر پڑھ رہا تھا۔

چلود مکھے آئیں تماشہ جگر کا

سناہے وہ کا فر مسلمان ہو گا

حگر رونے لگے، کہنے لگے کہ بیہ شعر خدانے مجھ سے بیس سال پہلے کہلوایا تھا پھر ڈاڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ آج اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا کیونکہ میں نے شر اب سے توبہ کرلی اور ڈاڑھی بھی رکھ لی، یانچوں وقت کے نمازی بھی ہو گئے۔ بیہ ہے اللہ والوں کی صحبت کا اثر!

حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جولوگ اللہ والوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ اپنے قلب میں ایمان کو ٹٹولیس کہ اللہ والوں سے تعلق سے پہلے کیا حال تھا ور اب کیا ہوگیا۔ چھوٹے بچے کو اگر روزانہ فیتے سے ناپو گے تو پتانہیں چلے گا کہ کتنا بڑا ہوگیا ہے لیکن سال چھ ماہ کے بعد ناپو گے تو معلوم ہو گا کہ چارا نگل بڑھ گیا۔ اسی طرح اگر آدمی روزانہ سوچے کہ آج ذکر سے اللہ کا کتنا قربِ ملاتو اتنی جلدی ناپ تول سے پچھ پتا اگر آدمی روزانہ سوچے کہ آج ذکر سے اللہ کا کتنا قربِ ملاتو اتنی جلدی ناپ تول سے پچھ پتا مہیں چلے گا، پانچ چھ مہینے کے بعد دل کو ٹٹول کر دیکھو تب پتا چلے گا کہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہوگئے۔ اسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا تھا ہے

تو نے مجھے کیا سے کیا شوقِ فراواں کر دیا پہلے جاں پھر جانِ جاں پھر جانِ جاناں کر دیا

# مجالس ذكر كايبهلاانعام

اب بخاری شریف کی حدیث سے مجلس ذکر کے چار فوائد بیان کر تاہوں۔ نمبرایک جب کہیں اجماعی ذکر ہو تا ہے، اللہ اللہ ہو تا ہے حقّتُ گُمُ الْمَلْدِ کَمُ تُو فَرِشْتَ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، یہ پہلا انعام ہے، جب فرشتے گھیر لیتے ہیں تو کیا فرشتوں کی صحبت نہیں ہموئی اور فرشتوں سے ملا قات ہوئی یا نہیں ہوئی اور فرشتوں کی صحبت نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور جیسی صحبت ہوتی ہے ویبا اثر ہوتا ہے، فرشتوں کی صحبت نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور جیسی صحبت ہوتی ہے ویبا اثر ہوتا ہے،



خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ فرشتوں کی صحبت سے آپ کے دل میں فرشتوں جیسی یاک عاد تیں پیداہوناشر وع ہوجائیں گی۔ حیسی یاک عاد تیں پیداہوناشر وع ہوجائیں گی۔

خانقاہ تھانہ بھون میں یہی ہوتا تھا، آج یہاں ڈھالکہ گر میں جواللہ اللہ کر ایا جارہاہے تو یہاں رسولِ خدا کی بشارتوں کی روشنی میں، قرآن و حدیث کے علم کی روشنی میں تصوّف سکھایا جارہاہے، یہ جاہلوں کا تصوف نہیں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی کی روشنی ہے، ورنہ بڑے بڑے بڑے لوگ جب جوش میں آتے ہیں تو ان کواللہ کی حدود کا ہوش نہیں رہتا، وَ اللّٰہ کی حدود کو توڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور پتا بھی نہیں وَ اللّٰہ فَاوَں پر نفلیں پڑھ رہے ہیں اور گھر میں مال بیار ہے، اگر یہ اللہ والوں کی صحبت اٹھاتا تو نفل چھوڑ کر اپنی مال کی دوالاتا، بیوی کی دوالاتا، حدود کی رعایت اللہ والوں کی صحبت ہی سے عظاموتی ہے۔ بہر حال جب فرشتوں سے ملا قات ہوگی، ان کی صحبت نصیب ہوگی تو فرشتوں کے اخلاق آپ کے اندر منتقل ہوں گے۔

## مجالس ذكر كادوسر اانعام

دوسر اانعام ہے غَشِيَتْ هُمُ النَّ حُمَدُ الله كى رحمت ان كو ڈھانپ ليتى ہے جيسے مال محبت سے پہلے اپنے بچے كوايك ہاتھ سے جِها تى ہے، جب اور محبت محسوس ہوتی ہے تو دونوں ہاتھ اس كے اوپر ركھ ليتى ہے، اور محبت محسوس ہوتی ہے تو اپنے دوپئے سے بھی جها ليتى ہے، اور محبت محسوس ہوتی ہے تو اپناسر بھی اس كے سرپر ركھ ليتی ہے، اسى طرح الله كى رحمت بھی بندوں كوچاروں طرف سے ڈھانپ ليتی ہے۔ يہ معمولی انعام نہيں ہے۔

# مجالس ذكر كاتيسر اانعام

تیسر اانعام ہے نَزَلَتْ عَلَیْهِمُ السَّکِیْنَدُ ان کے دل پر سکینہ نازل ہوتا ہے، سکینہ کے معنی ہیں سکون، چین اور اطمینانِ قلب۔ کتنے فیکٹری مالکان مالدار لوگ جوروزہ نماز نہیں کرتے، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن میں بیٹے ہیں، کھال ٹھنڈی ہے مگر دل



EG (TI) 23-

ع فيضان صحبت اولياء ع

میں غم کی آگ، پریشانیوں کی آگ لگی ہوئی ہے۔ جبکہ ٹوٹی پھوٹی بوریوں پر ذکر اللہ کی برکت سے اللہ والوں کے قلوب پر سکینہ نازل ہو تاہے۔

> خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تختِ سلیماں تھا

الله كى ياد ميں جو بوريئے پر بيٹھتا ہے،اس كا بورىيە سليمانى تخت سے زيادہ افضل ہے۔ تواللہ تعالى کی یاد کاایک انعام سکونِ قلب بھی ہے۔ لیکن اللہ کی یاد میں جتناسکون ہے ان کی نافر مانی میں ا تنی ہی بے سکونی ہے، جولوگ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، عور توں سے شرعی پر دہ نہیں کرتے،ان کی دنیامیں چین نہیں ہے، کیونکہ جو دوزخ میں دوز خیوں کی زندگی ہے یعنی نہ موت ہے نہ حیات ہے لا یَمُوْتُ فِیْهَا وَ لَا یَعُیٰی الله تعالیٰ فرماتے ہیں دوزخ میں نہ کسی کو موت آئے گی نہ حیات ملے گی، توجو د نیامیں دوزخ والے کام کرتے ہیں ان کی دوزخ د نیاہی میں شروع ہو جاتی ہے، خدا کے نافر مان کے دل کونہ موت آتی ہے نہ حیات ملتی ہے۔ آپ گنہگاروں کو دیکھ لیجئے کہ ویلیئم فائف(Valium 5) کھارہے ہیں ، نیند کی گولیاں کھارہے ہیں، حیدرآباد میں گدوبندر کاجویا گل خانہ ہے اس میں آپ کونوّے فیصد نفسیاتی بیار سنیما اور ٹیڈیوں کے پیچھے پڑنے والے ملیں گے ،اور جو تقویٰ سے رہتے ہیں چاہے امریکا میں ہوں یالندن میں ہوں سکون سے رہتے ہیں۔اسی لئے جن کے لڑکے امریکہ اور لندن جائیں ان کو بہت دعائیں مانگنی چاہیے اور بزر گوں سے بھی دعائیں کروانا چاہئیں ور نہ وہیں امریکی لڑکی ہے شادی کر لیتے ہیں اور وہ الی حالاک ہوتی ہیں کہ ناظم آباد میں میرے دوست کالڑ کا امریکی لڑ کی سے شادی كركے آيا، اس لڑكى نے يہال آكر نماز پڑھنی شروع كردى، قرآن شريف پڑھنا شروع کر دیا،ان کے ابّا کہنے لگے کہ میر ابیٹاتو فرشتہ لے کر آیاہے یعنی بہت نیک عورت ہے، میں نے یو چھا کہ اس میں الی کیا خاص بات ہے؟ کہنے لگے کہ وہ اسلام لے آئی، قرآن شریف پڑھ ر ہی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، ہم سب لوگ بہت خوش ہیں، لیکن چھ مہینے بعد یاسپورٹ بغل میں دبایا اور گھر میں جو کچھ سونا جاندی اور نقدر قم تھی وہ چرا کر ایئر پورٹ پہنچی اور ملک سے

فرار ہو گئی لہذاایسی قوم پر کیا بھر وسہ کرتے ہو۔ایک دن وہی صاحب روتے ہوئے آئے کہ وہ فرشتہ تو شیطان نکلا، گھر میں جو مال تھاوہ سارالے کر فرار ہو گئی۔لندن اور امریکہ کی عور تیں باوفا نہیں ہو تیں، یہ شوہر بدلتی رہتی ہیں، یہ صرف مال و دولت لوٹے، عیش کرنے اور سونا چاندی کے لئے ہیں،ان کے اندر وفاداری نہیں ہے لہذاان پر جلدی بھر وسہ مت کرو۔ اس لئے جولوگ اپنی اولا دکو باہر جھجے ہیں ان کو بہت ہی دعاما نگنی چاہئے کہ اللہ تعالی ان کو سلامت سے لائے، جسم بھی سلامت رہے، ایمان بھی سلامت رہے اور ماشاء اللہ بہت سے سلامتی سے بھی آتے ہیں،سب ایک سے نہیں ہوتے، بہت سے لوگ جن کے مال باپ اچھے ہیں اور اچھی تربیت دی ہے وہ تیں۔

## مجالس ذكر كاچو تھاانعام

چوتھا انعام ہے ذکر گئم اللہ فینہ نی عِنْ اللہ اللہ کرتے ہیں تو اللہ آسانوں پر فرشتوں کو اور پیغیبر وں کی ارواح کو جمع کرکے ان میں ہماراذکر کرتے ہیں۔ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرما یا کہ خدا نے جھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ بیٹنہ کی تلاوت کروں تو حضرت الی بن کعب نے بوچھا کہ کیا اللہ نے میر انام لیاہے؟ آپ نے فرما یا کہ ہاں اللہ نے تیر انام لیاہے، بس رونے لگے کہ آخا گؤٹٹ کیا میر انام لیا ہے؟ آپ نے فرما یا کہ ہاں اللہ نے تیر انام لیاہے، بس رونے لگے ہمارا تذکرہ آسانوں پر ہو یہ کتابر اانعام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی برکت سے جس حالت میں رہوگے ان شاء اللہ سکون اور چین سے رہوگے، مالداروں کے لئے چین ضروری نہیں ہے لیکن اللہ والوں کے لئے چین لازم ہے، سکون لازم ہے کیونکہ بعض مالدار کرا چی میں ہیں جن کو لیک بینر ہے، ہر ہفتہ ہیتال میں سارا خون نکالا جاتا ہے اور دوسرا خون چڑھا یا جاتا ہے، بلٹہ کینر کی خیر مانگنی جاسے۔

ال الصحيح لمسلم: ٣٢٥/٢، بأب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن مطبوعه انج ايم سعيد كل مسئدا بن الى شيبة: ٣٢٥/ (٢٠١/ ١٤١٥) و الرائوطن رياض



## دین کی با تنیں بیان کرنا بھی ذکر کی مجالس ہیں

میں نے جواہل اللہ کی صحبت کے فوائد اور ذکر اللہ کے فوائد بیان کیے ہیں ہے بھی اللہ کا ذکر ہے، اگر ذکر کرنے کا موقع نہ بھی ملے توکیا ہے ذکر نہیں ہے؟ اللہ کی جو بات بیان ہوئی ہے یہ اللہ کے ذکر سے بھی زیادہ بڑا ذکر ہے۔ اس لئے کہ بزر گوں نے فرمایا ہے کہ اللہ والوں کی تھوڑی دیر کی صحبت سوبر س کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے۔ اس پر اُمّت کے اولیاء کا اجماع ہے۔ اس بات کا کوئی ولی مخالف نہیں ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں تھوڑی دیر رہنا سوبر س کی اخلاص کی عبادت سے کہوں کی حبت میں تھوڑی دیر رہنا سوبر س کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے۔ کیونکہ ان کی صحبت کی بر کت سے کہی کوئی ایسی بات مل جاتی ہے جس سے کام بن جاتا ہے۔ یہاں ہر شخص دو سرے کو یہ سمجھے کہ جتا ہے کوئی ایسی بات مل جاتی ہے جس سے کام بن جاتا ہے۔ یہاں ہر شخص دو سرے کو یہ سمجھے کہ حت سمجھو کہ واپنے کو صالح سمجھو گا وہ صالح نہیں رہے گا بلکہ سالا ہو جائے گا، لہذا اپنے کوئیک مت سمجھو ، اپنے کو یہی سمجھو کہ اللہ ان کی بر کت سے نہمیں بھی ایسا کر دے۔ تو آج کا ذکر یہی ہے۔

اللہ کے دین کی بات کرنے سے ذکر کی روح مل گئی، ذکر کے فوائد مل گئے، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے وعظ میں اتنا اثر رکھا ہے کہ میں ایک وعظ میں اللہ تک پہنچنے کاراستہ و کھا دیتا ہوں، اب اس پر چلنا تمہارا کام ہے، میرے ایک وعظ میں یہ اثر ہے کہ میں زمین والوں کو عرش تک کاراستہ و کھا دیتا ہوں کہ دیکھو یہ اللہ تک پہنچنے کاراستہ ہے، راستہ و کھا دیا اب چلنا تمہارا کام ہے۔ اس پر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں .

راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ راہ چلنا راہرو کا کام ہے تجھ کومر شدلے چلے گادوش پر بیہ ترا راہرو خیالِ خام ہے



کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسنِ کلام سے ہوگی ذکر کے التزام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی

#### ذكرميں ناغہ نہ كريں

اب تین با تیں اور بتا تا ہوں۔ شخ نے جو ذکر بتایا ہے اس میں کبھی ناغہ مت کرو،
یمار بھی ہو جاؤ تو آدھا ذکر ہی کرلو جیسے اگر کسی دن کھانا نہیں کھایا تو بسکٹ ہی کھا لیتے ہیں،
بزنس کے لئے جارہے ہیں موقع نہیں ہے تو دو بسکٹ کھا کے چائے پی لو نہیں تو زکام ہو جائے
گا، اسی طرح روح کو بھی زکام ہو جا تاہے، جو لوگ ذکر کا بالکل ناغہ کر دیتے ہیں ان کی روح کو
زکام ہو جا تاہے یعنی گناہ کرنے کے تقاضے تیز ہو جاتے ہیں، ذکر سے نفس دبار ہتا ہے۔اگر
بخارہے تو لیٹے لیٹے ہی کچھ ذکر کر لو۔ میرے شخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ جو نپور میں جب میں شاہی معجد میں پڑھا تا تھا تو مجھے ایک بڑاسا بھوڑا نکل آیا، جس کی وجہ
سے مجھے ایک سوچار بخار ہو گیا، میں نے شاگر دوں سے کہا کہ مسجد میں میر المصلی بچھا دو، پھر
میں نے مسجد میں چو ہیں ہزار مرتبہ اللہ اللہ کیا۔ کیا ہم شت سے مان حضرات کی کہ مجھی ناغہ
میں نے مسجد میں چو ہیں ہزار مرتبہ اللہ اللہ کیا۔ کیا ہم شت سے مان عفرات کی کہ مجھی ناغہ
میں کرتے تھے، لہٰذا اگر مجھی بھار ہو تو لیٹے لیٹے ہی ذکر کر لو، ذکر میں ناغہ نہ کرو، ذکر کاناغہ
کرنے والا اپنی روح کو فاقہ کر ارہا ہے۔

# صحبت ِ شیخ د نیا کی افضل ترین نعمت ہے

شیخ کی صحبت میں آنا جانار کھو، اگر شیخ دور ہے تو جب اس کی خدمت میں جانانصیب ہو جائے تواکی اللہ والے ہو جائے تواکی اللہ والے کے خلاموں کی صحبت کو سلطنت کے تخت و تاج سے زیادہ عزیز سمجھو تب اللہ ملے گا، یاان کے غلاموں کی صحبت کو سلطنت کے تخت و تاج سے زیادہ عزیز سمجھو تب اللہ ملے گا، اللہ ایسے نہیں ملتا کہ اللہ والے تواپنا گھر بار اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر دین سکھانے آپ کے شہر وں میں آئیں اور آپ اپنے مال و دولت سے چیکے رہیں، ایسے لوگوں کی قیامت کے دن پکڑ کا اندیشہ





ہے کہ جب میری محبت سکھانے والے تمہارے شہر ول میں آتے تھے تو تم اپنے کاروبارسے چیکے رہے تھے تو تم اپنے کاروبار اور دوکان رہتے تھے جبکہ تمہیں پتہ بھی تھا کہ قبر میں جانے کے بعد فیکٹری، کارخانے، کاروبار اور دوکان سب اویررہ جائے گالہذاہ ہتے سے کام لواور جتناوقت ملے اہل اللہ کی صحبت میں گذارو۔

حضرت ابوابوِّب انصاری رضی اللّه عنه کوایک حدیث میں شبہ ہوا، کہ حضور صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کا عیب چھیا تا ہے اللہ تعالی دنیاوآ خرت میں اس کے عیب چھیائے گااور جو شخص کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرے گااللہ تعالی قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کرے گااور جو شخص کسی ضرورت مند کی ضرورت کولپوراکرے گااللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوراکرے گا۔ توانہیں بہ شبہ ہوا کہ مجھے یہ حدیث صحیح یاد ہے پانہیں تواس حدیث کو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی ہے دوبارہ سننے کے لئے مدینہ سے مصر کاسفر کیا۔حضرت عقبہ ابن عامر مصرکے گورنر تھے، حضرت ابوابوّب انصاری رضی اللّہ عنہ نے مصر بہنچ کر ان سے كهاإِنِّيْ سَاعِلُكَ عَنْ آمْرِ لَمْ يَبْقَ مَنْ حَضَرَهُ إِلَّا أَنَاوَ أَنْتَ، كَيْفَ سَمِعْتَ ١٠ كه جب حضور صلی الله علیه وسلم نے بیہ حدیث سنائی تھی تواس وقت ہم اور تم تھے، کوئی تیسر انہیں تھالہٰ ذااس حدیث کو دوبارہ سنادو کہ وہ حدیث آپ نے حضور صلی الله علیہ وسلم سے کیسے سنی تھی؟ چنانچہ وہ حدیث سنی اور کھانا بھی نہیں کھایا، فوراً واپس ہو گئے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے دوڑے تا کہ انہیں کچھ کھلائیں بلائیں لیکن وہ اُسی وقت واپس چلے گئے۔ دین اتنی محت سے ملتاہے ورنہ کہاں مدینہ کہاں مصر۔ آج آپ کے شہر میں اللہ کی محبت کے بھرے ہوئے دل آتے ہیں مگر آپ کواینے نوٹ کی گڈیوں سے فرصت نہیں، آپ کو کار خانوں سے فرصت نہیں، آپ کواینے بال بچوں سے فرصت نہیں، یہ ہے آپ کے دلوں میں الله کی قیمت، یہ آپ نے الله والوں کی قدر کی ہے، جب قبر میں جاؤگے تب پتا چلے گا کہ الله والوں کی صحبت کتنی کام آئی اور تمہاری نوٹوں کی گڈیاں اور کاروبار اور بیوی بیچے کتناکام آئے، یہ سب تمہاری قبروں میں نہیں جائیں گے، دورہے ہی سلام کریں گے اور آپ قبروں میں لیٹ کریہ شعر پڑھیں گے۔ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والو! شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم

جب ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ کو قبر میں اتاراجارہا تھااس وقت صدر ضیاء الحق بھی سے اور جس سے، گور نرسجاد علی بھی سے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، علاء، محّد ثین اور طالبِ علم بھی سے اور جس وقت مٹی دی گئی تو صدر ضیاء بھی رور ہے سے، آخر میں ڈاکٹر صاحب اکیلے گئے، کسی کو ساتھ نہیں لے جاسکے، وہی حکیم الامّت کی صحبتیں، وہی اللہ الله کا ذکر اور وہی عباد تیں اپنے ساتھ لے کر گئے۔ لہذا سوچ لو، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔

اگر اللہ تعالی اختر کا آنا قبول فرمالے تو اختر آپ کا مختاج نہیں ہے، بعض نبی ایسے بھی گذرہے ہیں جن پر ایک بھی آدمی ایمان نہیں لایا، لیکن اس سے ان کی نبوت کو نقصان پہنچا یا اگر کوئی اللہ کی محبت لے کر آپ کو دین پہنچا تا ہے اور آپ اس کی بات نہیں سنتے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے اس کے لئے بہی کا فی ہے۔ لیکن اس کو سوچ لو کہ ہمیں اللہ کو کیا جو اب دینا ہے۔ بس یہ چند باتیں اللہ کے کیا جو اب دینا ہے۔ بس یہ چند باتیں اللہ کے کیا خال سے عرض کر دیں۔ اور ایک اعلان یہ کرتا ہوں کوئی صاحب مجھے ہدیہ دینے کا خیال بھی نہلائے۔

جولوگ کراچی گئے ہیں اور انہوں نے میر اگھر دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ خدانے مجھے کھانے پینے کو دیا ہواہے، میں دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتا، اللہ کی محبت کے درد بھرے موتیوں کو میں تمہاری روٹیوں کے عوض بیچنا نہیں چاہتا، جس محبت کے مقابلے میں سلطنت بھی کچھ نہ ہو، حافظ شیر ازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دل میں اللہ کی محبّت کا ذرہ ماتا ہے تقی

چوں حافظ گشت بے خود کے شارد بیک جو مملکت کاؤس و کے را

حافظ شیر ازی اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلہ میں ایران کی دوسلطنت کاؤس اور کے کو ایک جو کے عوض خریدنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے۔سلطنت کے آگے آپ اپنی روٹیوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ لہٰذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اختر اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو بات پیش کرتا ہے اس کو غورسے سنیں،اللہ کی محبت سیکھیں، بس میر اللہ تعالیٰ کی محبت کی جو بات پیش کرتا ہے اس کو غورسے سنیں،اللہ کی محبت سیکھیں، بس میر اللہ سب سے بڑا ہدیہ یہی ہے۔



اب دعا کیجیۓ کہ اللہ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فرمائے۔ یا اللہ میری حاضری کو اور میرے سامعین کرام کو اور اس وعظ کو اپنی رحمت سے قبول فرما کر سب کو اپنا مقبول، اپنا محبوب، اپناولی بنالیجئے، جو گناہ ہم جھوڑ ناچاہتے ہیں مگر جھوٹ نہیں رہے ہیں اور نفس و شیطان جو غنڈوں کی طرح ہم کو دبویے ہوئے ہیں، ان سب سے ہمیں نجات عطا فرما۔اے اللہ! جس طرح باب اپنے بچوں کو غنڈوں سے چھڑا لیتا ہے آپ تو ہمارے رہا ہیں، اے ارحم الرّاحمين! ہمیں نفس و شیطان کے غنڈ وں سے حچٹر اکر اپناولی، اپنادوست اور اللّٰہ والا بنالیجئے۔ یااللہ!میرے شیخ مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکا تہم کے صدقے اور ان کے طفیل میں آپ نے میری زبان کو بولنے والا بنایا، اختر چالیس برس کی عمر تک بیان نہیں کر تاتھا، ان بزر گوں کی صحبتوں کی برکت سے اللہ نے مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی،اللہ اس کو قبول فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمادے، ہمارا تزکیہ فرما دے اور ہم سب کو اللہ والا بنادے اور الله تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے، اپنی بڑائی ہمارے دلوں میں ڈال دے، اپنی عظمتوں کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ ہم ٹو پیوں کاشکریہ اداکرتے ہیں لیکن تونے سر بنایا ہے تو اس سرکے شکر کی توفیق بھی عطافر مادے، یااللہ! ہم روٹیوں کا شکر اداکرتے ہیں لیکن آپنے معدہ بنایاہے اس کا بھی شکر قبول فرمائے۔ یااللہ! ہم یا جامے کاشکریہ ادا کرتے ہیں لیکن تونے جو ٹانگیں بنائی جن ہے چل کر ہم مسجد میں آئے ان ٹانگوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔

اللہ! ہمیں دنیا میں بھی عافیت اور راحت نصیب فرمااور آخرت میں بھی عافیت اور راحت نصیب فرمااور آخرت میں بھی عافیت اور راحت عطافرمادے اور ہمارے بیچ جہاں بھی ہیں سب کو اپنی حفاظت میں قبول فرما، جولوگ کسی مقصد میں پریشان ہیں اللہ ان کے تمام جائز مقاصد پورا کر دے اور ہمارے رشتہ داروں اور سارے مسلمان بھائیوں کو یا اللہ عافیتِ دارین نصیب فرما، کا فروں کو ایمان نصیب فرمااور سارے عالم میں رحمت کی بارش فرمادے ، آمین۔

وَالْحِرُدَعُونَاآنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّالِهِ وَصَعْبِهِ آجْمَعِيْنَ برَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ



# اس وعظ سے کامل نفع حاصل کرنے کے لیے یہ دستور العمل کیمیااثر رکھتا ہے دستور العمل

حكيم الامّت مجد دالملت حضرت مولاناشاه محمد اشرف على صاحب تفانوي ومتاللة

وہ دستور العمل جو دل پرسے پردے اٹھا تا ہے، جس کے چند اجزاء ہیں، ایک تو کتابیں دیکھنا یاسننا۔ دوسرے مسائل دریافت کرتے رہنا۔ تیسرے اہل اللہ کے پاس آنا جانا اور اگر ان کی خدمت میں آمد ورفت نہ ہو سکے تو بجائے ان کی صحبت کے ایسے بزرگوں کی حکایات و ملفوظات ہی کا مطالعہ کرویاس لیا کرواور اگر تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کرلیا کروتو یہ اصلاح قلب میں بہت ہی معین ہے اور اسی ذکر کے وقت میں سے پچھ وقت محاسبہ کے لئے نکال لوجس میں اینے نفس سے اس طرح باتیں کرو کہ:

"اے نفس ایک دن دنیاسے جانا ہے۔ موت بھی آنے والی ہے۔ اُس وقت سے سب مال و دولت بہیں رہ جائے گا۔ بیوی بچے سب تجھے جھوڑ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے واسطہ پڑے گا۔ اگر تیرے پاس نیک اعمال زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا اور گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذاب بھگٹنا پڑے گا جو ہر داشت کے قابل نہیں ہے۔ اس لئے تو اپنے انجام کو سوچ اور آخرت کے لئے بچھ سامان کر۔ عمر بڑی قیمتی دولت ہے۔ اس کو فضول رائےگاں مت ہر باد کر۔ مرنے کے بعد تو اُس کی تمنا کرے گا کہ کاش میں بچھ نیک عمل کر لوں جس سے مغفرت ہو جائے۔ گر اس وقت اپنی وقت بخھے یہ حسرت مفید نہ ہو گی۔ پس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس وقت اپنی مغفرت کاسامان کرلے۔"

EE (P9) 33



#### اصلاح کا آسان نسخه

حکیم الامّت مجد د الملت حضرت مولا ناشاه محمد اشر ف علی صاحب تھانوی حِمَّة اللّه

#### دور کعت نفل نماز توبه کی نیت سے پڑھ کریہ دعامانگو:

"اے اللہ! میں آپ کا سخت نافر مان بندہ ہوں۔ میں فرماں برداری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے بچھ نہیں ہو تا اور آپ کے ارادے سے سب بچھ ہوسکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میر کی اصلاح ہو مگر ہمت نہیں ہوتی۔ آپ ہی کے اختیار میں ہے میر کی اصلاح۔ اے اللہ! میں سخت نالا کق ہوں، سخت خبیث ہوں، سخت گنہگار ہوں، میں تو عاجز ہورہا ہوں، آپ ہی میر کی مدد فرما ہے۔ میر اقلب ضعیف ہے۔ گنا ہوں سے بچنے کی قوت نہیں ہے، آپ ہی قوت د بچئے۔ میر المدان نجات نہیں، آپ ہی غیب سے میر کی نجات کا سامان بیدا کر د بچئے۔ اے اللہ! جو گناہ میں نے اب تک کیے ہیں، انہیں آپ این رحمت سے معاف فرما ہے۔ گومیں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ان گنا ہوں کونہ کروں گا، میں جانتا ہوں کہ آئندہ کی جوں کہ آئندہ کی گرا کی میں جانتا ہوں کہ آئندہ کی کردہ کروں گا، میں جانتا ہوں کہ آئندہ کی کردہ کروں گا، میں جانتا ہوں کہ آئندہ کی آئندہ کی کردہ کردں گا، میں جانتا ہوں کہ آئندہ کی کردہ کردں گا، میں جانتا ہوں کہ آئندہ کی کردہ کردں گا، میں کہتا کہ آئندہ کر الوں گا۔ "

غرض اسی طرح سے روزانہ اپنے گناہوں کی معافی اور عجز کا اقرار، اپنی اصلاح کی دعااور اپنی نالا تعقی کوخوب اپنی زبان سے کہہ لیا کرو۔ صرف دس منٹ روزانہ یہ کام کر لیا کرو۔ لو بھائی دوا بھی مت پو۔ بدپر ہیزی بھی مت چھوڑو۔ صرف اس تھوڑے سے نمک کا استعال سوتے وقت کر لیا کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن بعد غیب سے ایساہو جائے گا کہ ہمت بھی قوی ہو جائے گی، شان میں بٹہ بھی نہ لگے گا اور دشواریاں بھی پیش نہ آئیں گی۔ غرض غیب سے ایساسامان ہو جائے گا کہ جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔



#### عارف بالله حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب محاللة کے مواعظ حسنہ:

استغفارکے ثمرات فضائل توبہ تعلق مع اللہ علاج الغضب غلاج الغضب خوشگوار از دوا بی زندگی حقوق النباء بر گمانی اور اس کاعلاج مقصد حیات ذکر اللہ اور اطمینان قلب تقویٰ کے انعامات قافلہ جنت کی علامت ولی اللہ بننے کے یا نجے نشخے

#### كتابيل ملنے كے پينے:

- خانقاه امدادیه اشرفیه، گلثن اقبال، بلاک ۲، کراچی۔
- جامعه اشرف المدارس، سنده بلوچ سوسائی گلستان جوہر، بلاک ۱۲، کراچی۔
- یاد گارخانقاه امدادیه اشر فیه، با لمقابل چژیا گھر، شاہر اه قائداعظم، لامور۔
  - مجلس صیانة المسلمین،ماڈل ٹاؤن،لاہور۔
  - خانقاه اشرفیه اختریه، جامعه العلوم، عیدگاه، بهاولنگر.
- جامع مسجد عثان غنی، ارا ہے۔ اگلستانِ زرین سوسائٹی، اسکیم ساس، سُپر ہائی وے، کراچی۔
  - خانقاه اشر فيه اختريه، بي ۸ ۳۰، بلاك ايل، نارته ناظم آباد، كراچي-
  - سبحانیه مسجد، سی آر داس رود ، نزد جامعه بنوری ٹاؤن، جبشید رود نمبرا، کراچی۔
    - خانقاه مسيحته، ماغ حيات، سكھر۔



معاشرہ فردگی اکا ئیوں کا نام ہے، فرد کا کردار ماحول ہے متاثر ہوکرتھکیل پاتا ہے،
حیساماحول ہوتا ہے ویسافرداور پھر معاشرہ تھکیل پاتا ہے۔ ثابت ہوا کہ صحبت انسانی
کردار کی تھکیل کا بنیادی عضر ہے۔ اسلام بیں صحابی اس صحبت یافتہ طبقہ کو کہتے ہیں جس کو
صحبت نبوی حاصل ہوئی۔ صحابی ہونے کی شرط یہ ہے کہ کسی مسلمان نے حالت ایمان
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہو۔ معلوم ہوا کہ
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہو۔ معلوم ہوا کہ
صروری ہے۔ یعنی جس کی صحبت حاصل ہواس کی دلیل نہیں اس کے لیے فیض یافتہ ہوتا بھی
طروری ہے۔ یعنی جس کی صحبت حاصل ہواس کی دل وجان سے اتباع بھی کرتا ہو۔
عارف باللہ حضرت اقدس مولا نا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وعظ
مزینان صحبتِ اولیاء' اہل اللہ کی صحبت کی ضرورت اور ان سے فیض حاصل کرنے کے
طریقوں پر مشمل ہے۔ اس وعظ پر عمل کر کے اخلاق ، اعمال اور کردار کی بہتری کے
لیم علم شریعت کی روشیٰ میں فیضان صحبتِ اولیاء سے فیض یافتہ ہوا جاسکتا ہے۔